Date - 1939 Theater - Abdul Hag Publisher - Anjuman Faraggi Wich (Delli). THE - KHUTBAAT ABOUL HAR Subjects - Undy Mass & Khutback-C- Tagasiel. Pages - 172 V13352 5-12-4

# سلسار مطبؤعات أنجن ترقی ارْدو (بهند) نمیر ۱۲۱۱

یعنی جناب ڈاکٹرمولوی بحید الحق صاحب بالقاہم سیکرٹری آنجین ترقی اُدُود ہندی

> کی تعض بُرمغز اوریادگارتقربروں کامجموعہ

شایه کردهٔ انجمن نرقی اُردو (مند) در بی ساوله MOOD SECTION.



INTOT

خانصاحب عبداللطیف نے تطیفی پریس دہلی میں جھایا اور منیجر انجین کرتی اردؤ دہند، نے دہلی سے شائع کیا

M.A.LIBRARY, A.M.U. U13352

F--

## فرست خطات

| •       |                                                    |        |
|---------|----------------------------------------------------|--------|
| مرسفات  | عنوان                                              | نمبزار |
| 46-1    | خطبُه صدارت اندمین اور پیش کانفرنس (بروده)         |        |
| MY-YA   | خطبهٔ صدارت شعبهٔ اُردو مندستانی اکیدمی (اله آباد) | ۲      |
| 4 WM.   | "أَرْدُ وْ كَا حَالِ اورْسْتَقْبِلِ"               | ۳      |
| ·       | (خطبهٔ صدارت انجین حایت امسلام لا ہور)             | ٣      |
| 44-41   | خطبهٔ صدارت انجن ترقی سببند مصنّفین مند ( لکھنو )  | M      |
| 11-6H   | خطبهٔ صدارت بهار اُزُدو کانفرنس ( بیتنه)           | ۵      |
| 171-09  | خطبهٔ آل اندبا اُزُوکا نفرنس (علی گُڑھ)            | 4      |
| 124-144 | غطبهٔ صدارت سنده برا دنشل اردو کانفرنس (کراچی)     | 4      |
| 144-141 | خطبهٔ صدارت اُرْدُو کانفرنس صوبهٔ متوسط (ناگیور)   | ^      |
| 144-149 | مُسلم بونبورستی علی گره مدین ایک نقرمیر-           | q      |
| 14-40   | ا 'ہندستانی کیا ہو؟                                | 1.     |
|         | ( تقریر از نسنب رگاه و مانی )                      |        |
|         |                                                    |        |
|         |                                                    |        |
|         |                                                    |        |
|         |                                                    |        |
|         |                                                    |        |

## يبش لفظ

### كبشه الثدالة حمل الرحبيم

## خطبة صدارت انتربن اوربيش كانفرنس

{ يه خطىبدا نائين اورمنيثل كانفرنس منعفده بژوده (دسمبرت الله ام) مين بحينيت صدر شعبه أردو برجعا كيا}

#### حضرات إ

سارے ہندستان میں زبانوں کا ایک نسا جال پھیلا ہوا ہی۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنی زبانیں نہیں بولی جاتیں جننی ہمارے دیں ہیں۔ اُتر والا دکھن میں اور دکھن والا پورب اور پھیم میں ایسا ہی اجنبی ہی جبیا کوئی ہندستانی افریقہ کے کسی خطے میں ۔ ندرت کے خیال سے اگر کوئی اس پر فخر کرے نوشا پر ب جا منہ ہولیکن حقیقت یہ ہی کہ موجودہ حالات میں یہ بھی ملک کی ایک بڑی بنھیبی ہی فرمی انحاد کے مستحکم کرنے اور قوموں کے بنانے میں زبان کا بھی چھتہ ہی۔ جہاں فرمی انحاد سے ہوں جتنی بہاں ہیں ، وہاں خیالات کی اشاعت اور باہمی انحاد میں ضرور مشکل بیش آتی ہی اور یہ مشکل اس وقت ہمارے سامنے زبانیں اس کرت سے ہوں جتنی میں امید کی ایک جھلی اس میں نظر آتی ہی کہ اخیب بھی ہی ہی جو ملک کے بختی اس میں نظر آتی ہی کہ اخیب زبانوں میں ایک ایسی بھی ہی جو جو ملک کے مختلف جھتوں میں بولی جاتی اور اکثر بھتوں میں بولی جاتی اور اکثر بھتوں میں ایک ایس فرکھ ہی ہی ہی جو ملک کے مختلف جھتوں میں بولی جاتی اور اکثر بھتوں میں ایک ایس فرکھ ہی ہی ہی ہو جو ملک کے مختلف جھتوں میں بولی جاتی اور اکثر بھتوں میں ایک ایس فرکھ ہی ہی ہی ہو جو ملک کے مختلف جھتوں میں بولی جاتی اور اکثر بھتوں میں ایک ایک جھتوں میں ایک اس فرکھ ہی ہی ہی ہی ہو جو ملک کے مختلف جھتوں میں بولی جاتی ہی اس فررکٹیر ہی جستوں میں سیمی جاتی ہی اور اس کے بولیے والوں کی نفداد بھی اس فدرکٹیر ہی جستوں میں سیمی جاتی ہی اور اس کے بولی والوں کی نفداد بھی اس فدرکٹیر ہی جستوں میں سیمی جاتی ہی اور اس کے بولی والوں کی نفداد بھی اس فدرکٹیر ہی

کہ مہندستان کی کسی اور زبان کو نصیب نہیں۔ اِسے اب کپ اردو کہیے یا ہندستانی۔
زبان کا مذکوئ نمیہب ہوتا ہی اور نہ اس کی کوئی قوم اور ذات ہوتی ہی۔ اُردؤکی
مرشت اور ساخت اس قسم کی ہی ادر اس کی نشو ونما اس ڈھنگ سے ہوگ ہی
کہ وہ بلالھاظ قوم و ملت تقریبًا سارے ہندستان کی زبان ہی یا ہوسکتی ہی۔
یوں تو دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس ہیں غیر زبانوں کے نفظ نہ
یائے جاتے ہوں کیونکہ کوئی توم دنیا ہیں بالکل الگ تھاگ نہیں رہ سکتی؛ دومری

پائے جاتے ہوں کیونکہ کوئی قوم دنیا ہیں باکل الگ تفلگ بہیں دہ سکتی؛ دوسری قوموں کے میں جول سے لامحالہ کچے نہ کچے لفظ ان کی زبان کے آہی جاتے ہیں؛ لیکن قطع نظر اس کے بعض زبانیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں کے آٹر اور میل سے کھیڑی بن گئی ہیں۔ یہ مخلوط زبانیں کہلاتی ہیں۔ ایک زمانے تک علمائے لسانیات کو مخلوط زبانوں کے وجود سے انکار رہا لیکن مابعد کی تخفیقات نے قطعی طورسے نابت کردیا ہی کہ ایسی زبانیں موجود ہیں۔ انھیں میں ہماری زبان اردو کا معروف نام تھا،اس خیال کی تائیہ کرتا ہی۔

خلوط زبان سے وجود ہیں آنے کے متعدد اسباب ہونے ہیں مینجمسلہ ان کے ایک کشورکشائ ہی ، یعنی ایک ملک یا قوم کو فتح کرنا ۔ ہما رہی خلوط زبان کا ابتدائی تعلق اسی سے ہی ۔ اس کی بھی دوصوریں ہیں ۔ ایک تو جیسے آریاؤں کا ابتدائی تعلق اسی سے ہی ۔ اس کی بھی دوصوری ہیں ۔ ایک تو جیسے آریاؤں کا ہندستان میں آنا کہ وہ بالکل بہاں منتقل ہوگئے یا ان سے مختلف قبائل فاریح کی حینبت سے آگے بیچے سلسل طور پر بہاں یا ان کے مختلف قبائل فاریح کی حینبت سے آگے بیچے سلسل طور پر بہاں اگر بس کئے ۔ دلسیوں کو یا تو ماریح کا یا ، فلام بنالیا یا ابینے میں جذب کرلیا۔ ملک سے بڑے بر انتھیں کی زبان چھاگئی اور بعد میں اس سے بگر بگرااک یا ضلط ملط ہوکر دوسری پراکرتیں پیدا ہوگئیں ۔ یا جیسے اہل پوریپ کا امریکہ یا

أز دؤمنة كموريان بجر

اسشربلیا پرمسلط موجانا ، جال الحیس کی زبان کا بول بالا ہو اورسب ایک ہی زبان بولت اور پڑھنے کھھنے ہیں - دوسری صورت مسلمانوں کی آمد کی ہواوہ جی آریاؤں کی طرح فائح کی حیثیت سے آئے ۔ ان کی تعداد اہل ملک کے مقابلے میں بهت كم تقى - وه فارسى بولنة سقے اور اہل ملك بهندى -ان حالات ميں جيساك دستور یک کاروباری ، ملکی اور معاشرتی صرورت سے مسلمان بول چال میں سندی الفاظ استعال كرنے كى كوسسن كرتے ستے اور بهندو فارسى الفاظ - يجدع صے تك تومسلمانوں کا نعلق ایسے اصلی ملک سے رہا کیکن رفت رفتہ یہ تعلق کم ہوتاگیا اور وہ بیبی سے ہوگئے۔اس تعلق کے استقلال سے ساتھ اس زبان کو بھی استقلال ہوگیا ۔ اگر چر سرکاری درباری زبان فارسی نفی اور مسلمانوں کی تعلیمی زبان بھی ہی تھی نیکن نوکر چاکروں ، بیوی بیوں اور ملک سے دوسرے لوگوں سے جواس زبان سے واقف نر منے اُتھیں ٹوٹی بھوٹی ہندی ہی میں باتیں کرنی بڑتی تھیں۔ ادهر اہل ملک کی ایک بڑی تعداد البسی تھی حس کا تعلق دفائر اور درمار اور امرا وغیرہ سے نفا اور بہت سے ایسے تھے جو حلقہ اسلام بیس آگئے تھے وہ سب فارسی جانتے اور بولنے تھے لیکن اصل زبان اِن سب کی ہندی ہی تھی۔ اس کید اس مخلوط زبان کو بہت زیارہ تقویت بہنجتی اور دن بدن فروغ موتا كيا - ايك عالم نسانيات بد كاقول و اوربهت صيح به كدر فيرزبان بوكسى وم کوسیکھنی پڑتی ہی مخلوط نہیں بنتی بلکہ اس کی اپنی زبان غیرزبان کے انزسے مخلوط بن جاتی ہی " بعیبہ یہی حال مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں ہوا۔ فارسی مخلوط نہیں ہوئی بلکہ ہندی فارسی سے مخلوط ہوکر ایک نئی زبان بن گئی اور ہندی میں فارسی مخلوط کرنے والے اہل ہند تھے۔

جب کھی ہم غیرزبان کے سکھنے یا بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنے ہیں کہ ہاری اپنی زبان کا کوئی نفظ مذا کے پائے ہماری كومشن بميشه يه بموتى بهوكه جهاب تك مكن بهو بم اس زبان (يعنى غير زبان) كوصيح اور فصيج بولبس اوراس بات كى سحنت احتياط كرستے ہيں كه ہمارى كفتگوس بھاری زبان کے الفاظ پاطرزا داکا شائبہ نہ پایا جائے۔ گرغیر زبان کے بولنے یں ہم جس بات سے اس قدر برہیز کرتے ہیں ،اس کا ہم اپنی زبان بی خیال نہیں کرنتے - مثلاً انگریزی کا آج کلِ ہمارے ہاں عام رواج ہے - حب کوئ مندوستانی انگریزی بولتا ہو تو اپنی گفتگویں حتی الامکان کبھی اپنی زبان کا نفظ نہیں آنے ویتا اور بھال تک ہوسکتا ہو اہل زبان کی تقلید کرتا ہی اور یہی نہیں بلکہ انگریزی لب ولہجہ کی نقل آنارنے کی کومشنش کرنا ہے۔ برخلاف اس کے اپنی زبان میں گفتگو کرتے وفت بیبیوں انگریزی لفظ بلا تکلف استفال کرجانا ہی-یا تو اس سے اپنی شیخت اور علمی فضیلت جنانی مقصود ہوتی ہریا بھر وہ ناوا نفیت یا کا ہلی کی وجہسے ایسا کرنا ہے۔کا ہلی ان معنوں ہیں کہ اسے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی زبان میں ان کے منزادمت الفاظ بلاش کرسے-اس میں وہ کسی قدر مجبور بھی ہی۔ فاتح قوم کی زبان کے مطالعہ، لکھنے ، بولینے اور سُنے سے معمولی اور عام ضرورت کے لفظ بھی اس کی زبان پر اس طرح جراعہ جانے ہیں کہ بلاارادہ بھی اپنی زبان ہیں الفیس بول جانا ہی ۔ اس کے علاوہ ایک وجه اور بھی ہی ۔ وہ بعض حالات میں غیر زبان (بیعنے فاتح قوم کی زبان) کے خاص خاص الفاظ اس ملیے بھی استغمال کرنا ہو کہ اس سے خیال بیں (اوریہ ایک حدثک صیح بھی ہی ان نفظوں کے استعال سے وہ ابنا مفہم زبادہ خوبی اور قوت کے سائقہ سامعین کے ول نشین کرسکتا ہی - حالانکہ اسے علم ہی کہ ان الفاظ کے مترادف اس کی ربان میں موجود ہیں گروہ انھیں استعال نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جاتا ہوکہ ان سے کلام میں وہ زور پیدا نہیں ہوتا -آب کو باد ہوگا کہ تبس چالیسس برس پہلے سویلزیشن، ریفارم، پولٹیکل، سلف دیپیٹ وغرہ وغیرہ الفاظ ہماری زبان میں عام سے ؛ اُن کے استعال کرنے والے سب کے سب ان کے متراوف الفاظ سے ناواقعت نہ تھے لیکن وہ جانتے سٹے کہ اپنے الفاظ سے پورا مفہوم ہو وہ چاہتے ہیں اور جو ان انگریزی الفاظ میں موجود ہی، ادا نہ ہوگا -اب جو ہم ان کی جگہ اپنے نفظ استعال کرنے گئے تورفتہ رفتہ ان میں بھی وہی کس بل بیدا ہوگیا -ان سب باتوں سے غیرزبان (یافائج قوم کی زبان) کی فضیلت ثابت ہوتی ہو فضیلت ثابت ہوتی ہو فضیلت تابت ہوتی ہو فضیلت ثابت ہوتی ہو فضیلت تابت ہوتی ہو فضیلت نابت ہوتی ہو فضیلت نابت ہوتی ہو فضیلت نابت ہوتی ہو نہیں کروں گا ۔

جو عام اصول ہیں نے ابھی بیان کیا ہی وہ ہندستان کے اسلامی عہدیں ۔ حرف بحرف علی میں آیا۔ ملکی تسلط کے وقت فاتح قوم کی زبان فارسی مخی ۔ اُمرا اور دفتر ہیں رسائی کا ایک بڑا ذریعہ یہ زبان بھی مخی ۔ میں رسائی کا ایک بڑا ذریعہ یہ زبان بھی مخی ۔ میسیا کہ ہونا جاہیے بخا اور ہوتا آیا ہی مہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی اور ایسی سیکھی کہ اُستاد ہوگئے اور ان ہیں سے بعض کا کلام یہاں کا مقبول ہوا کہ درس میں واخل ہوگیا ۔ فارسی میں مهندو تعلیم یافیۃ طبقہ کی ترقی مقبول ہوا کہ درس میں واخل ہوگیا ۔ فارسی میں مهندو تعلیم یافیۃ طبقہ کی ترقی نہایت جبرت انگیز اور قابل تعریف ہی ۔ فارسی کا جا ننا حصول علم اور طروریایت نہایت جبرت انگیز اور قابل تعریف ہو ۔ فارسی کا کامت سمجھی جانے زبا نہ ہی کی خاطر نہ نظا بلکہ فارسی ، نہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جانے کئی نفی اور جبیا کہ دستور ہی فیشن میں داخل ہوگئی نفی ۔ متواز مطالعہ، انشا وشعروسی کی مشق ، سرکاری اور دفتری نوشت و خواند کی وجہ سے وشعروسین کی مشق ، سرکاری اور دفتری نوشت و خواند کی وجہ سے اہل ملک کی طبائع میں ایسی رہے گئی نفی کہ انھوں نے فارسی نفظ ملکی زبان

یں دھوادھر واخل کرنے شروع کردیے۔ ایسے الفاظ کا واخل ہونا ہو بہاں کے لیے نے تھے یا مکی زبانوں میں ان کے ہم معنی دستیاب نہیں ہوسکتے تھے، کچھ بیجا نہ تھالیکن جب غیرزبان کے الفاظ کا استعال عادت اور فیش میں داخل ہوجاتا ہر تو بھراس کی روک تھام مشکل ہوجاتی ہر اور نیتجہ یہ ہوتا ہم کہ روزمرہ کی ضروریات سے ایسے نفظ بھی جن سے ہم منی اپنی زبان میں پہلے سے موبود ہوتے ہیں یا اُن کے مفہوم اپنی زبان کے ذریعہ ذراسے رود بدل یاکسی اور طریقے سے باسانی ادا ہوسکتے ہیں، زبان میں واخل ہوجاتے ہیں ۔ گو یہ سلسلہ ایک لحاظ سے نا مناسب ہو، مگر اس سے زبان میں وسعت اور شوکت پیدا ہوجاتی ہی اور اویب کے لیے ایک وسیع اور زرخیز میدان کل آتا ہے جس میں اسے گوناگوں خیالات کے اظهار اور شخیل کی جولانی کا موقع ملتا ہی- مترادفات بیں سے موقع و محل کے لحاظے شیک نفظ کا انتخاب ادبی کا معمولی کام نہیں اور یہ اسی وقت مکن ہی جب کہ خیالات کی مختلف باریکیوں اور معانی کی نزاکتوں کے لیے ابک ہی مفہوم کے مختلف بہلووں کے واسطے متعدد الفاظ موجود ہوں -اس میں شک نہیں کہ اہل مک کی برولت فارسی عربی الفاظ بے ضرورت بھی واخل ہوگئے گراس سے ہاری زبان کے سرمائے میں بہت برا اضافہ ہوگیا اور اس اختلاط نے اردو میں وسعت ، شوکت اور قوت یدا کردی ہو۔ ہندی الفاظ دل شینی اور انز کے لیے اور فارسی عربی الفاظ شان وشوکت اور خاص خاص مضایین اور خیالات کے اظہار کے لیے اپنے اپنے موقع پر بڑا کام دیتے ہیں -انگریز بھی اس ملک کے فاتح ہیں اور ان کی زبان کا اثریمی ہاری

زبانوں پر بہت ہوا ہر اور ہورہ ہو کیکن وہ ہیشہ ہم سے الگ رہے اور آخر تک وہ فاتح تھے لیکن فورے آخر تک وہ فاتح تھے لیکن فورے ہی عرصے کے بعد وہ بہیں کے ہوگئے اور ان کے بیٹ کلف میل جول اور معاشرت ، ادب اور حکومت کی باہمی شرکت کی وج سے ان کی زبان نے ملکی زبان پر یہ اثر ڈالا کہ دونوں کے اختلاط سے ایک نئی زبان پرا ہوگئ جوان دونوں توموں کے اختلاط سے ایک نئی زبان پرا ہوگئ جوان دونوں توموں کے اتحاد و تہذیب کی بے نظیر یادگار ہی ۔

جب اردو نے اپنی جگہ بنائی اور بول چال سے بھل کر اوب میں قدم رکھا تو ابتدا ، جیسا کہ اکثر زبانوں کی ہوئی ہی ، شعر وسخن سے ہوئ اوراس وقت الفاظ ہی نہیں بلکہ فارسی ترکیبیں ، انداز بیان ، تشبیبات و استعارات اور تلیجات بہاں بلکہ فارسی ترکیبیں ، انداز بیان ، تشبیبات اس بیں منتقل ہوگئیں -اس زمانے بیں ہارے اکثر شعرا فارسی اگر و دونوں فرون اگر و دونوں شرکیب دونوں زبانوں بیں شعر کہتے ہے ، اس بیں ہندو مسلمان و ونوں شرکیب تھے - رفتہ رفتہ فارسی کا زور کم ہوتا گیا اور اردو کو فروغ ہونا شروع ہؤا۔ کمر اس کی ساخت ہیئیت وہی رہی جو قائم ہوجکی تھی جس طرح ہندوؤں نے فارسی میں انتیاز حاصل کیا تھا اسی طرح انفوں نے اردو میں بھی نام بیدا کیا جس کی شہاد توں سے ہمارا علم اوب بھرا بڑا ہی۔ نام بیدا کیا جس کی شہاد توں سے ہمارا علم اوب بھرا بڑا ہی۔ نوش یہ کہ یہ زبان اسی ملک میں بنی اور اسی ملک والوں نے بنائی

اور انھیں کی عطاکی ہوئی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ سلمان بھی ان کے ساجی ہیں لیکن شریک خالف عربی اسلامی ہیں انداز ہی اسلامی ہیں انداز ہی ہیں۔ اگر اس میں فارسی عربی الفاظ اور فارسی ترکیبوں کی کنڑت بائی جاتی ہی تو اس برعت کے مرکب سنگی نیادہ تر ہندؤ ہی ہوئے ہیں۔ اور اب جو یہ اعتراض کیا جاتا ہی کہ

اردو یس عربی فارسی الفاظ اور ترکیبیں بکترت داخل کی جارہی ہی تودگشافی معامنا) اس کا الزام بھی ہندی والوں ہی کے سر ہی۔ وہ اگر بحیثیت جاعت اس سے کنارہ کشی مذکرتے تو یہ نوبت نہ آتی اور ال کی شرکت روک تھام کا کام دیتی اور دہی توازن قائم رہتا جو اس سے پہلے تھا۔

ایک وجه اور بھی معلوم ہوتی ہی - جب تک دِتی اُردو کا مرکز رہی سندی کے دلکش الفاظ اس میں برابر داخل ہونے رہے اور اب تک دتی کے ادبیوں نے اس کی پابندی کی ہی۔ جنامجہ زما زم حال کے مصنّفین خصوصًا آزاد ، حالی ، ذکاء الله ، نذیراحر، نیز مرزا داغ نے سینکروں ہزاروں ہندی لفظ جو صرف زبانوں پر شخے اور مبتذل سمجھ جاتے گئے اور جنھیں ادب میں بار نہیں ملائفا ،اس خوبی سے اسے کلام میں انتحال کیے ہیں کہ خاصے متین ادر سنجیدہ معلوم ہوتے ہیں - جب بر زبان ووسرے صوبوں اور علاقوں ہیں پہنچی تو وہ اس سے محروم ہوگئی اور خصوصاً انگریزی تعلیم کے افر سے زبان میں جب سے سے سے خیالات ائنے شروع ہوئے تو انفوں نے مجبورًا فارسی عربی الفاظ سے کام لینا شروع کیا بھراکٹر ممترجموں نے جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور اپنی زمان پر پوری قدرت نه رکھنے تھے ، فارسی عربی الفاظ کے سوا انگریزی الفاظ کا بھی اً ضافه کیا - ( بیں اس بیں مسلما نوں کو بھی بری الزمّنہ نہیں سبھتا ) کیکن اگر ہندی والے بہلے کی طرح شرکی دہتے تو یہ افراط تفریط نہونے باتی۔ ان کی کنارہ کسٹی نے در حفیقت اردو زبان کو نقصان پہنچا یا ہی۔ ہندو برابرے وعویدار ہی بلکداس سے بھی کچھ بڑھ کر؛ یہ انفیں کی زبان ہو اس کی ترقی وانناعت ان برایسی ہی لازم ہر جیسی اوروں پر جو است

ا بنی زبان خیال کرتے ہیں - آب صن ایک صورت ہوسکتی ہو کہ ایک ایسی جا رح اور مسوط لغات مرتب کی جائے جس میں ہرفسم کے الفاظ ہواردوادب ا ور اردو زبان میں رائج ہیں ، خاص اصول کے تخت جمع کیے جائیں اور ان کے استعال شالوں کے ساتھ بتائے جائیں تاکہ بڑھنے والے کومعلم ہو کہ اس خزانے میں کیسے کیسے انول موتی موجود ہیں جو ہماری غفلت سے بیکار پڑے ہوئے ہیں اور جن کو کام میں لانے سے زبان کی رونق ہی نہیں بلکه قوت و وقعت بھی بڑھے گی ۔اور اسی بربس مذکبا جائے بلکہ اس زعیت کی متعدد اور بکترت کتابیں تالیف کی جائیں تاکہ زبان ملک کے ہر کونے میں پہنچ جائے اور ہر شخص اس سے صحیح استعال پر فادر ہوجائے۔

حصرات ! آج کل اخباروں ، نقربروں اور تخربروں میں یہ جلہ عام طور پر سننے اور پڑھنے ہیں آتا ہم کہ ہندی اردو دونوں ایک ہیں صرف رسم الخطاکا کی استنے اور پڑھنے کی استان کا ایک ہیں مرف رسم الخطاکا کی فرق ہم - اس سے کہنے والے معمولی لوگ نہیں ملکہ بڑے بڑے قابل ، ذر دار بھی اس کا اعادہ فرمایا ہم کیا یہ فول حقیقت پر بھی اس کا اعادہ فرمایا ہم کیا یہ فول حقیقت پر بھی بنی ہی ؟ حقیقت پر بروہ ڈالنا یا جانستے ہوسے خاموش رہنا بھی اخلاقی جم

بى - اس كي اكرين الها رحفيقت برمجبور بون تو مجه معاف فرمايا جائكاً. میں اس قول کے فائلین کو الزام نہیں دیتا، مکن ہوکہ ان کے ذہن میں کوئ ايسى بات بوس كى بناير وه السي حقيقت سمجية بول جس كا بهيس علم نهير، لیکن موجوده حالت بیس بس اس کا قائل نہیں ۔ یہ قول یا توسیاسی مصالح بر

بنی ہی با نا وانفنبن بر- بو دونوں زبانوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہی

کہ یہ ایک نہیں - اردو کا اخبار یا رسالم کسی سندی داں کے ساسے پر سے با هندی کا آخبار با رساله کسی اردو دان کو سناسیئے اور بھر دیکھیے کہ بہ دو

زمانیں ایک ہیں - ایک زمانہ تھا کہ یہ دونوں ایک ہوسکتی تھیں البکن اب روز بروز ان میں اس قدر بُعد پیرا ہوتا جاتا ہر کہ ان کا ایک جگہ لانا اور ایک کردینا اختیارے باہر ہوگیا ہی۔ اس بُعد کو کم کرنے کے لیے بارہا یہ کہا جاتا ہی کہ اردو والے عربی فارسی سے تقیل الفاظ سے اور سندی والے اسی قسم کے سنسکرت کے الفاظ سے احتراز کریں - یہ مشورہ بہت معقول ہر لیکن عل کرا وشوار ہی۔ خود مشورہ دینے والے سی عامل نہیں تو اوروں سے کیا توقع ہوسکتی ہی-انصاف سے دیکھیے توہم نہ اردو والوں کو الزام دے سکتے ہیں نہ ہندی والوں کو -مغربی تعلیم اور جدید حالات و تغیرات كى رؤيس مرأن ف ف في الات اور اسلوب بيان به يط أرب ہیں آخرہم ان کو اپنی ربان میں کیوں کر ادا کریں۔ ہندی والا مجورہ ک سنسكرت سلم كوش ألملت ليلت اور اردو والاعربي فارسي لغات - اس مين دونوں مجبور ہیں اور کوئی چارہ نہیں -الزام تو اس وقت دیا جا اکہ مے اُن کے لیے کوئی سہولت بیدای ہوتی اور وہ اس پرعل نہ کرتے۔ دونوں ایک حام میں ننگے نہا رہے ہیں ، ایک کو دوسرے پر سنے کا کوئی موقع نہیں ۔ رہی « ہندوستانی » جس کا آج کل بہت غلغلہ ہم اور جس کا ذکر خیر سیاسی اور مغاشرتی تقریرون اور بسا او قات تحریرون بین کیا جاتا ہی وہ کیا ہی ج کہاں ہی ج اُس کے لکھنے والے کون ہیں ج اس کا تعین کبھی کسی نے کیا ہم ؟ اس کا وجود سوائے معمولی بول جال اور کاروبار کے کہیں نہیں پایا جاتا -جب ہم ادبیات اور علم وفن کی سرحد میں قدم رکھتے ہیں تو یہ نہ ہندی میں نظر آتی ہی نہ اُروٹو میں -سعمولی بات جیت اور سودا سلف کی بولی ادبی اور علمی زبان نہیں ہوسکتی

خصوصًا جب وہ تحریر میں اکر جھٹ اپنا روپ برل دیتی ہی- ایک فران کے اتھ بڑکر یہ سندی ہوجاتی ہی اور دوسرے کے ہاں اُردؤ-اصل یہ ہو کہ اس مسلہ براس نظرسے کسی نے غورہی نہیں کیا اور نہ اب تک کوئی باقا عدہ اورمتحدہ کوسٹش کی گئی ہی کہ کیونکراس فرق کو مٹایا جائے اور اوراس زبان کو جے ہم ہندوستانی کہتے ہیں کیونکر علم وادب کے دربار یں پہنچایا جائے - میری سمھ میں ایک تدبیرائی ہواور میں نے اس بر عل بھی شروع کردیا ہی اور وہ یہ ہی کہ سندی ادب میں اب کک جنتے عربی فارسی (یا اُرْدو) لفظ آئے ہیں یا مندی بولنے والوں کی زبان پرہی وہ سب جمع کیے جائیں اور اسی طرح اردو ادب میں جس قدر ہندی الفاظ استغال موے ہیں یا اردو بولنے والوں کی زبان پر ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جائیں اور ان سب کو ملاکر ایک لغات مرتب کی جائے ۔ گویا یہ اردو ہندی زبانوں کے مشترکہ الفاظ اور محاورے ہوںگے - یہ کتاب ایک الی جاعت کی ضرمت میں بیش کی جائے جو دونوں فریقوں کے نمائندے ہوں ، وہ اس پرغور و بحت کریں اور اگر وہ اسے متند قرار دیں تو کتاب، شایع کردی حاسئے - نیزیہ جاعت یا اس کی مقرر کی ہنوئی کوئی مجلس اس امر کی مجازکی جائے کہ ہندی اردو زبانوں ہیں سے جن الفاظ کی صرورت سمجے اس میں اضافہ کردے اور نے خیال یا مفہوم کے لیے باہی مشورے سے جدید الفاظ تحویز کرے اوران کا اعلان مناسب طریقہ پر ملک میں كرديا جائے - أگرچ اس طرح سے اب تك كوئى زبان نہيں بنى كيكن ہمارے ملک اور ہماری زبانوں کی حالت بالکل مختلف ہی-علاوہ اس کے برکیا ظرور سرکه جو بات اب تک نهیں ہوئ وہ آیندہ بھی نہ ہو۔ یہ زمانہ

برعت وجدّت كا بحاور اس بين اس قسم كى برعتين بالكل جائز اورمستحسن ہیں - اگر یہ صورت عل بیں آجائے تو کچھ تلجب نہیں کہ اہل علم اور ادبیوں کا ایک ایسا طبقه بیدا موجائے جواس مشرکه زبان کو رواج دینے بر آمادہ ہوجائے اور اپنے قلم کے زورسے اس کی حیثیت منوالے ۔اگرچ ا دیب یا شاعر پرکسی کا نس نہلیں جلتا اور کسی کا کیا وہ خود اپنے بس میں نہیں ہونا، تاہم یہ کوشش اُس کی بہت کچھ رہنائی کرے گی ، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس فرق کے کم کرنے میں بہت کام دسے گی جو روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہو۔ اور اگر چنداخبار اور رسامے اس زبان میں نکالنے شروع کر دسیے جائیں تو مكن ہوكم اس كے رائج ہونے ہيں آسانى بيدا ہوجائے -اگر يہ صورت فابل عل خیال مذکی جائے تو بھران دونوں زبانوں کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ باہمی رفابت اور مخالفت کی کوئی وج نہیں - سندی کی اشاعت سے سندی سیکھنے والے اردو سے اور اردو سیکھنے والے ہندی سے زبادہ فریب ہوجائیں کے كيونكه مندستان كى كوئى دو زبانيس بابهم اتنى قربي نهيس جننى بهندى اردو- اسى کے ساتھ یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ کوئی شخص اُردو زبان کا اعلیٰ ادبب اور محقق نہیں ہوسکتا جب تک ہندی نہ جانے اور اس طرح ہندی کا ادیب ا ورمحقق ہونے کے لیے اردو کا جاننا لازم ہی۔ان دو زربانوں کا بلا مبالغہ اور اصلی معنول میں بولی دامن کا ساتھ ہو اور اس کیے ایک دوسرے کی مخالفت لا حاصل ہی نہیں بلکہ مضر ہی -

رہ رسم الخط کا مسکلہ ، تو اس کا حل بھی اسی وقت مکن ہی جب کہ وہ اللہ صورت قابل عمل ہوجس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہی - اور یہ مسکلہ کچھ سندی اللہ اللہ مندستان کی تمام زبانوں سے متعلق ہی - اگر یہ

جھگڑا کیک جائے اور ہماری زبانوں کے حروف ایک ہوجائیں خواہ وہ رؤن ہی کیوں نہ ہوں ، تو ہمیں ایک دوسرے کی زبان سیکھے ہیں بے عدم النا ہوجائے گی اور وہ ابتدائ دشواری جو آخر تک قائم رہنی ہی خود بخور اُلھ جائے گ اور ہم ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوجائیں گئے۔ دوسرے کی زبان سیکھنے سے خود ہاری زبان پرنیز ہارے داوں پراٹر پڑتا ہی اور زبان کے ساتھ زبان والوں کی طرف سے دلوں بیں اُنس اور ہدروی بیدا ہوجاتی ہی۔ ایک زمانہ اکے گا جب یہ مسلماس قدر دشوار نہیں رہے گا جیسا کہ اب معلوم ہوتا ہی۔

ماضی سے گزر کر ہیں حال کی طرف دیکھنا جاہیے کہ اس بجیس تیس سال میں ہاری زبان کا رُئخ کس جانب ہی - دؤر کے ڈھول سہانے سال ین ہماری رہان کا رس سل جاب ہو۔ دور سے وسوں ہمات ہیں۔ معلوم ہموتی ہیں۔ معلوم ہموتی ہیں۔ معلوم ہموتی ہیں۔ انشان کسی نفرر قدامت بسند واقع ہؤا ہی گزشتہ میں اُسے وہ خوبیاں نظر میں کہیں واقع ہوا ہی کرشتہ میں اُسے وہ خوبیاں نظر میں کہیں دکھائی دیتیں لیکن حال کی اُتی ہیں جو توب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائی دیتیں لیکن حال کی اُتی ہیں جو توب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائی دیتیں لیکن حال اتی ہیں جو قریب ہونے کی وجہ سے حال میں نہیں دکھائ دیتیں بلکن حال

سے غفلت کرنا اپنے مستقبل سے غفلت کرنا ہی- بیر صحیح ہو کہ ہم میں اس وقت سرسید، از د ، نذیراحد ، حالی اور شبلی جیسے انقلاب انگیر مصنف نہیں ہی

لیکن کون کہ سکتا ہی کہ انھیں غریب مزدوروں ہیں سے جو قصرا د ب

کے لیے اینٹ جونا تیار کررہے ہیں ویئے ہی یا اُن سے بڑھ کرمعاربیدا

نہیں ہوں گے ۔اور یہ کیا ضرور ہو کہ حال کی رفتار اسی کینڈے کی ہو جو

يهل عتى - ادب صنّاعي ہى، صنّاعي ميں ( برخلات فطرت ) اعادہ محال ہى-

کسی شاعر میں کتنا ہی سوز دگداز کیوں نہ ہو، تمبر نہیں ہوسکتا۔ کوئی کیساہی

بلندفكركبوں نه ہو، دوسرا غالب ہونا مكن نہيں - بعد كے اديب كے ليك

اس کے سوا جارہ نہیں کہ یا تو اگلوں کی راہ پریٹرے ، جس میں سرسبز ہونا دسوار ہو یا ایتے لیے سی راہ کانے - یہی وجہ ہوکد ادب کی راہ ہمیشہ صاف اور سدھی نہیں ہوتی ، اس میں بہت سے بیج و خم ہوتے ہیں۔اسی لیے اس کے مانجنے کے لیے ہرکونے کھدرے پر نظردوڑانی چاہیے - جنانچہ اس زمانے میں بعض ایسی خصوصیات نظر آتی ہیں جو بہلے نہیں تھیں اور نفیں توبہت کم ینتلاً چھوٹے نسانے لکھنے کا آج کل عام رواج بایا جاتا ہی۔ اگرچہ اس وقت سولئے نشی بریم چند کے جن کے بعض فسائے درحقیقت بے نظیر ہیں ،کوک ایسا نظر نهيي سانا جن بين وه جدت بو ليكن ان لكه والول بين بعض بهت بونهاد ہیں جن سے توقع ہو کہ آگے جل کر نام پیدا کریں گے۔ دوسری چیز ادبی تنقید ہو جس کی ابندا مولوی حالی نے کی اور اب اس فن پر متعدد لکھنے والے بیدا ہوگئے ہیں جن میں سے بعض اپنی زبان کی بڑی خدمت کررہے ہیں۔ یہ زیادہ تر مغربی تعلیم کا انر ہر اور کم و بیش مغربی اُصول پر کام ہورہ ہی۔ شاید اِسی کا نفرنس میں بعض تنقیدی مقالے بیش کیے جائیں -اس وقت بھی ہم میں ایسے قابل نقاد موجود میں جیسے پروفیسر شیرانی یا اور لوگ جفیں ابھی شہرت حاصل نہیں ہوئی یا جو فی الحال اینے کام میں مصروف ہیں جو حال کے ادب میں اپنی قابل قدر یاد گار جوڑ جائیں گے ۔ تنقید صبح دوق کے لیے لازم ہو لیکن ایک نقاد کے لیے جواس کھن اور صبر آزما کام میں ہاتھ ڈالناہر وسیع معلومات ، گهری نظر اور دوق سلیم کی ضرورت ہی ۔ صیح تنقید مصنّف اور پڑھے والے دونوں کے لیے مفید ہی۔ ہارے دوجار رسالے اس منصب انجام دے رہے ہیں ، اکثر بے پروائی کے ساتھ اور کبھی کبھی مستعدی اور قابلیٹ سے ۔ حال کے انقلابات اور تغیرات سے ہمارا ادب بھی منا ٹر ہوا ہی

اور اس میں طرح طرح کی جدّتیں بیدا ہورہی ہیں -ان کے جانچنے کے لیے پُرانے اُصول کام میں نہیں آسکتے-ان ننی چیزوں کے پر کھنے کے لیے ہمیں نئے اُصولوں سے کام لینا پڑے گا۔

اس نمانے بی اُردو زبان وادب کے متعلق ہمارے معلومات میں ایک جدید اضافہ ہؤا ہی۔ بعض محققین نے بڑی محنت اور تلاش سے قدیم اردوادب کا بیا لگایا ہی اور بہت سی ایسی بے بہا اور نایاب کتابی ڈھونڈھ کالی ہیں جواب تک گمنای میں بڑی ہوئی تقییں ۔اس کی برولت اُردوزبان کی زندگی میں تقریبًا تین سو سال کا اضافہ ہوگیا ہی اور اردو زبان وادب کی تاریخ کے لیے ایک نیا باب کھل گیا ہی۔ یہ جبتی جاری رہی توبہت سی نئی بچزیں ایسی دریافت ہوں گی جن کی امداد سے تاریخ ادب کے سلسلے نئی بچزیں ایسی دریافت ہوں گی جن کی امداد سے تاریخ ادب کے سلسلے کی بعض کڑیاں جو اب تک تہیں ملیں ، ای تھ آجائیں گی۔

شعر وسخن بیں بھی اُردو زبان کسی سے پیچے نہیں ، اگرچہ اس وقت ماکی ساکوئی انقلابی شاعر پیدا نہیں ہؤا ، سوائے ایک شخص کے جس نے مقیقت بیں اُردو شاعری بیں جان ڈال دی تھی اور جس نے اپنی قوت کلام اور زور بیان سے زبان میں ایک نئی تازگی اور نیا جش پیدا کر دیا تھا، لیکن اس برنصیبی کا کیا علاج کہ اقبال اُردو سے رؤٹھ گئے ہیں ، تاہم لیے نئے شاعر بیدا ہور سے ہیں جن کا قدم اُسکے ہی اور اُردو شاعری میں نیا رنگ بیدا کر سے صناعی کا حق اداکر رہے ہیں - زندگی کے عام حالات اور قدرت بیدا کر سے صناعی کا حق اداکر رہے ہیں - زندگی کے عام حالات اور قدرت کے عجائبات سے ہاری شاعری کوجو ایک گونہ بے تعلقی سی تھی وہ اب رفع ہو رہی ہی جو رہی کا خور ربان فخر کرے گی - میں چاہتا تھا کہ چند نام شاعر تکلیں کے جن پراگردو زبان فخر کرے گی - میں چاہتا تھا کہ چند نام شاعر تکلیں کے جن پراگردو زبان فخر کرے گی - میں چاہتا تھا کہ چند نام

پین کروں لیکن ابھی ان کے متعلق صبیح رائے دینے کا وقت نہیں گیا ، بعض ان بیں سے ایسے بین جوابھی آبھر رہے ہیں ، اگر انھیں چھوڑ دوں تونا الفافی بھوگ اور اگر نام لوں تو قبل از وقت ہوگا ۔ لیکن وہ وقت دؤرنہیں جب اُن کے نام پیش کرنے میں کوئ تائل نہ ہوگا ۔

الیف و ترجمہ میں بھی ترقی کے اتنار نظر ارسے ہیں ۔ بعض صاحب ذوق ذی علم محص ابینے شوف سے اس کام کو انجام دسے رہے ہیں ان ہیں خاص کر اہل بنجاب اور عنمانیہ بونیورسٹی کے تعلیم یافند وجوان فابل تعربیت ہیں بوادب اور علوم و فنون کے مختلف شعبوں بین تالیف و ترجمہ کررسے ہیں۔ نالیف و تصنیف کا پایہ ابھی ہاری زبان میں بلندنہیں ہو- ہم اس عهد كى رجو نوجوانون كاعهد مى كوى ايسى بلندياية تاليف ياتصنيف نهيس پاتے جے دوسری زبانوں کے مفایلے میں وعوے سے پیش کرسکیں - لیکن اس میں شک نہیں کہ شوق بڑھ رہا ہی اور تعداد بھی بڑھ رہی ہی اور بہ بہت اچھے آتارہیں ۔ نرجے کو بعض او فات حقارت سے دیکھا جاتا ہو لیکن ترجمه کوئی معمولی کام تنہیں ہی، اس میں اُسی قدر جان کاہی اور سردر دی كرنى يرثني هى جنتنى نئى تاليف يا تصنيف بين - ترجي بين وسى كا مياب ہوسکتا ہی جومضمون پر حاوی ہونے کے علاوہ دونوں زبانوں بی کا مل دسترس رکھتا ہو، ادب کی نزاکتوں سے واقف ہو اور اصل مصنف کے صیح مفہم کو اپنی زبان میں اسی قوت سے بیان کرسکے - یہ آسان کامنہیں اور سرایک کا کام نہیں ۔ نرجموں سے زبانوں کو بہت فائرہ بہنچا ہے بی نہیں کہ ہارے علم اور معلوبات میں اضافہ ہوتا ہی بلکہ خود زبان تھی اس سے متمتع ہوتی ہی۔ ایک اعلیٰ درج کی تصنیف کا عدہ ترجمہ بہت سی معمولی

تصنیفوں سے کہیں بڑھ کرمفید ہوتا ہی۔ وہ ادب کا جز ہوجاتا ہی۔ ہمارے ادب میں عدہ ناولوں اور ڈراموں کی بہت کمی ہی۔ اگرچ ان کا رواج پہلے سے زیادہ ہی لیکن ہماری زبان میں اب یک ایک بمی ایسا ناول یا ڈراما نہیں جے ہم اعلیٰ یا یہ کا کر سکیں ۔تصنیف تو درکنار کسی اعلیٰ یا ٹی کا کر سکیں ۔تصنیف تو درکنار کسی اعلیٰ یا ٹی کا عدہ نرجمہ بھی اب یک نہیں ہوا۔ یہ ام مہایت یا ان افسوس ہی ۔

اس سلسلے میں چند ایسے اداروں کا ذکر کرنا مناسب سمتنا ہوں جو "اليف وترجمه كے كام بيں مشغول ہيں - ان بيں ايك انجن ترقی أردو ہى جس نے ادب اور علوم وفنون کی کتابوں کے ترجے اور تالیف کے علاوہ اینے رسالہ "ارور اور مطبوعات کے ذریعے سے سب سے پہلے وسویں گیار هویں صدی ہجری کے قدیم ادب کو رؤشناس کرایا ،جس سے ادب اردو كى تاريخ ميں انقلاب بيدا ہوگيا - انجن نے قديم ادب كا بے بہا ذخيرہ فراہم کیا ہی اور یہ کام برابر جاری ہی - نیز فدما کا کلام اور اساتذہ کے نایاب تذكرے جواب تک گنامی میں تھے، شایع كيے جن كى برولت أردوكى تا یخ اور اساندہ کے حالات کے متعلق بہت سی غلط فہیاں رفع ہوگئیں۔ یه کام اب بھی ہورہا ، کو انگریزی اردو کی کوئ اچھی ڈکشنری مذھی - جتنی كتابين لكھى كُئى ہيں (اور الخميں لكھے بہت مترت ہوئ) سب ناقص ، نامكل اورموجودہ ضروریات کے لیے نامکتفی ہیں - انجن نے ایک جامع اور مکمل ڈکشنری بصرف کثیر کئی سال کی مسلسل محنت کے بعد تبیار کرائ جوزبر طبع ہی۔ اس کی اشاعت سے سینکڑوں نے یا بھؤے بسرے نفظ ہاری زبان بیں رائج ہوجائیں گے ۔ علاوہ اس کے قدیم اردو کی تفات ، قدیم کتابوں کے

الک مترت سے مطالعہ کے بعد تیار کی جارہی ہی جو اردو زبان و ادب کے مطالعه اور تحقیق میں بہت مرد دے گی - ایک ضخیم نُغات پیشہ وروں کی اصطلاحات کے متعلق مرتب ہورہی ہی جس میں بڑی محنت اور کھکھٹ اور بہت سی پریشانیوں سے بعد ایک سو سے زائر بیٹوں کے ہزار کا نفظ جمع کیے گئے ہیں - انفیں دیکھ کرچرت ہوتی ہوکہ ہاری زبان میں اس کثرت سے اور اليه الحي الي نفظ موجود بن محفيل افسوس مم بمولة جات بن -انجن نے کئی سال سے ایک رسالہ سائنس سے نام سے جاری کررکھا ہجس مقصدیہ ہی کداروویں سائنس کے مضاین اور خیالات ادا کرنے کی کوشش ك جائ اور اردو دال طبق مي سائن كا دوق بدياكيا جائ الرحي أنجن كواس ميں خسارہ ہوليكن خوشى كى بات ہوكہ لوگوں بيں اس كا شوق بيدا ہوچلا ہی- دارالمصنفین اعظم گڑھ کی سرگرم جاعت اور جا سعہ ملسیہ سے پر خلوص ارکان بڑی مستعدی سے اردو ادب میں ترجمہ اور تالیف کے ذریعے سے بہت اچھا اضافہ کررہے ہیں اوران اداروں سے مختلف علوم و فنون اور اوب کے متعلق قابل قدر کتابیں شایع ہورہی ہیں - الد آباد کی ہندستانی اکا ڈیمی کی مساعی بھی اس بارے میں لاین شکر گزاری ہیں۔ وہاں سے متعددعلی اور ادبی تالیفات اور ترجے شایع ہو حکے ہیں -

سب سے گھڑ ہیں اس ادارے کا ذکر کرتا ہوں بواپنی اہمیت اور حینتیت کے لحاظ سے سب سے مفدّم ہو۔ یعنی عثما نیہ یونیورسٹی جدراً باو دکن کا سررشتہ تالیف و ترجمہ جو عام طور پر دارالہ جمہ کے نام سے مشہور ہی۔ عثما نیہ یونیورسٹی اور خاص کر اس سررشتہ کے قیام سے اُردو زبان کوٹری تقویب بہنی ہی بلکہ یوں سجھنا چاہیے کہ اس کی جھیں مضبوط ہوگئی ہیں۔

شاید ہی کوئی فن ہوکہ دارالترجہ ہیں اس کی کسی کتاب کا ترجہ نہ ہوا ہو۔
تاریخ ہندی چند کتابوں کے علاوہ باقی سب نرجے ہیں، نیکن اب تالیف کا بھی انتظام ہورہ ہی ۔ غرض تاریخ دستور اساسی ، قانون ، نفسیات ، فلسفہ طبیات ، کیمیا ، اعلی ریاضی اور ان کی مختلف شاخوں نیز ڈاکٹری انجنیری وغیرہ وغیرہ برکئی سوکتا ہیں شاریع اور نیار ہوچکی ہیں گویا اس ادارے نے مفلم کا دریا بہا دیا ہی ۔ لیکن اس کے بعد بھی ہیں دبی زبان سے اتنا کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہو کچھ ہو ا ہی بہت خوب ہی لیکن ہیں اس سے زیادہ کی توقع تھی ، کمیت اور کیفیت دونوں ہیں ۔

ایک اور براکام اعلیٰ حضرت حضور نظام خلداللہ ملکا کی منظوری سے نظام گورمنٹ کی سرپرسی میں ہورہا ہی ۔ بہ اُردوکی جامع اور محققا نہ لغات ہم جو خاص ابہنام سے جدید اصول پر مرتب ہورہی ہی ۔ بخوت طوالت میں طریقۂ کار اور ان اصولوں کو اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کرسکتا جو اس کام سے یہ افتیار کیے گئے ہیں ، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بیانے براس قدرصحت وخشیق کے ساتھ ہمارے ملک کی کسی زبان کی لغات بیانے براس قدرصحت وخشیق کے ساتھ ہمارے ملک کی کسی زبان کی لغات اب تک نہیں لکھی گئی ہی ۔ اس کی منظوری بھی انجن ترقی اردو ہی کی تحریک ہم ہوئ تھی ۔ ایک انسائی کو بیٹریا کی صرورت اور رہ جاتی ہو۔ بھی قری امید ہم کہ دیر سویر اس کی بھی کوئی صورت ضرور شکل کے گ

کس فدر فوشی کی بات ہی کہ آن کل جس فدر اخبار اور رسالے جاری ہیں ہیلے اس کا عشر عثیر بھی نہ تھا اس ہیں ہجاب کا نمبرسب سے اوّل ہیں۔ ان ہیں بڑرے بھلے سب ہی فسم کے ہیں ،لیکن اس میں شک نہیں کان کا محیار بہلے کی نسبت بہتر اور بلند ہی۔بعض اردو رسالوں ہیں ادبی ، علمی ،

تنقیدی اور تاریخی مصابین بهت تخفیق اور منانت سے لکھے جاتے ہیں اور کبھی معاملات حاضرہ بر بھی معقول بحث ہوتی ہی -اس زمانے بیس اخبار اور رسامے علم اور معلومات کی اشاعت کا بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ لینے دوسرے مقاصد کے سائھ اپنی زبان کی بہت بڑی خدمت کرسکتے ہیں ۔ ہیں کیا کوئی بھی یہ نہیں کم سکنا کہ ہارے اخبار ایسے ہی ہیں جیسے ہونے چاہیں یا جیسے دوسرے مالک یا ہمارے ہی ملک کی دوسری زبانوں میں ہیں۔ لیکن انتا حرور کم سکتا ہوں کہ ان کی حالت رؤ بہ ترتی ہی،ان کی تحریہ میں جان ہو اور معلومات اور نظریں بہلے سے زیادہ وسعت ہو، ظاہری صورت اور چیپائی لکھائی بھی (خاص کر روزانہ اخباروں کی) بہت بہتر ہے۔ لیکن ان صاحبوں کی (اور خاصکر بنجاب کے اڈیٹر صاحبوں کی) خدمت میں دوایک بانین مختصر طور پر عرض کرنے کی جرأت کرنا ہوں امید بوک وہ مجھے معاف فرمائیں گے -اول یہ کہ بعض نامور روزانہ اخباروں میں مفالہ افتناجیہ (لیڈنگ آرٹیکل) میں غیر ضروری بلند آسٹی اور طوالت کے ساتھ اس قدر بیجیده ، مغلّق اور نقبل الفاظ اور مجلول کی بھر مار ہونی ہی کہ اصل مفہوم البحكرره جاتا جو- الفاظ زياده اورمعني كم - دو سرك أيس كي توتويس مي اور ایک دومسرے کی پگرای اُچھالنی بالکل ترک کروی جائے۔یہ ان کی شان کے خلاف ہی - نیسرے ملی معاملات میں زاتی عناد اور بغض و عداوت کا اظهار باکسی کی وات پرعامیانه اور سوفیا نه صلے بالکل ناجائز ہیں - چو تھے اُن کی رائے کچھ ہی ہو مخالف کے بیان کو کبھی مسخ کرنے کی کوسشش مذکی جائے اور جہاں تکب مکن ہو صدافت اور ایما تداری سے ظا ہر کیا جائے ۔ پانچویں پرا پگینڈے کی رؤیس صداقت اور منانن کو

ہیں ایک یا کئی ایسے ہفتہ وار اخباروں کی بھی طرورت ہی جوروزانہ اخبار کی خبروں کو صیح معلومات کے ساتھ اس طرح بیان کریں کہ ان میں کسی قسم کا ابہام باتی مزرہے اور پڑھنے والا کامل طور پرانھیں سمجھ نے۔ معاملات حاصره مثلاً مسائل سياسيات ومعاشيات پر نهايت محنت اور غوير کے ساتھ ایسے مصابین لکھیں یا ماہرین سے لکھوائیں کہ بڑھے والا مسلک ہر پہلو کو پورے طور پر سمجھ جائے اور سمجھنے کے بعد اسے غور و فکر کرنے کا موقع ملے - خبروں کو سلیقے کے ساتھ درج کریں اور ان کے متعلق جن صروری معلومات کی ضرورت ہی انھیں بیان کردیں - جھے بندی سے بالا بالا ہوں مختلف ملتوں یا فریقوں کے اڑانے کی کوشش مذکریں بلکہ ان کے نقطهٔ نظر کوصفای اور سچائ سے بیان کریں اور اپنی رائے کوکسی پر حملہ کیے بغیر آزاوانہ اور بے باکانہ ظاہر کرنے بی دریغ نہ کریں ۔ بے لاک رہی مگرناگواری پیدا نه ہونے دیں کبھی کبھی اپنی زبان اور ادب کے متعلق ملک یں جو کام ہورہ ہو اس پر بھی بحث کرتے دہیں - طرز سخویر میں متانت ہملاست اورشگفتگی ہمیشہ مرنظرر سے -ایسے اخبارات سے اُردؤواں طبقے کوخیروں کی بہم رسانی کے علاوہ تعلیمی فائدہ بھی پہنچے کا اور ان کے علم اور معلومات کیں اضافہ ہوتا رہے گا مکن ہو کہ شروع بیں ایسے اخبار کی بگری کم ہو لیکن کھے مترت کے بعد اسے صرور فروغ ہوگا۔

یہ بھی کچھ کم مسترت کی بات نہیں ہو کہ ہندستان کی منتدد پونیورسٹیوں یں اُرْدؤی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہوگیا ہواور ہماری یہ توقع بجھ بے جا نہ ہوگی کہ ان یو نیورسٹیوں کیے جو نوجوان تعلیم پاکر پھلیں گے وہ یو نیورسٹیوں کے

معلمین کی حیثیت سے یا بجینیت انشا پرداز اور ادیب کے اپنی زبان کی خرمت بجاطور پر انجام دیں گے - اس صن میں میں ایک اور بات بیان کرنا جا ہتا ہوں جے بیان کرتے ہوئے مجھے کسی قدر جاب معلوم ہوتا ہی وہ یہ ہوک ا ج كل يورب كي وركون كو وه غير معمولي عظمت ماصل موكني اى كه بها رى زبانوں کی اعلیٰ و کر یاں بھی وہیں سے حاصل کی جاتی ہیں - میں عربی فارسی سنسکرت کے متعلق کیے نہیں کہنا غالبًا ان کا سامان وہاں بہاں سے زبادہ ہوگا لیکن اُردوکی ڈگری وہاں سے حاصل کرنا اور ایسے فضلاسے سدلینا جو خود ہماری زبان وادب سے بے بہرہ ہیں مجھے مضحکہ معلوم ہوتا ہی۔ ہیں ان حصرات كوكيشلاكى محقق كهنا بول - أن كا علم زياده نران كبيسط للكول (فہرستوں) پر بنی ہونا ہی جو پورپ کے علمانے مرتب کردی ہیں ۔وہ سوائے کتاب کے کتاب کے متعلق ہرقم کا علم رکھتے ہیں۔ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہی ، کس ترانے ہیں ہؤا ہی ، سنہ وفات کیا ہی، اس کے معاصر کون تھے ، اس کی تصانیف کون کون سی تھیں ،اس کے مَّ خَذَ كِيا كِيا بِي ، اس كِي مُختلف شِيغ كس كس كتب خانے بيس بي، ان کے سنین کتابت کیا ہیں اور ان نسخوں میں کیا کیا اختلات ہی وغیرہ وغیرہ - لیکن جب وہی کتابیں کھول کر ان کے سامنے رکھی جاتی بی توان کے سمجعے اور بعض اوقات صحیح پڑھے سے بھی فاصر رہے ہی۔ كها جاتا ہوكر تحقیق كا وصنك وہيں اتا ہو- ہم نے وہ مقالے (تھيس) بھی دیکھے ہیں جو وہاں سے لکھے ہوئے آئے ہیں ، ہمارے بعض ستعد طلبه ، معلَّین اور بروفیسروں نے گھر بیٹے اُن سے کہیں بہتراور زیاره مخفقانه مقالے لکھے ہیں ۔ اس کا دوس میں ان کو نہیں دبناجو

یورپ جاکر یہ ڈگریاں لائے ہیں ، بلکہ اس ہیں مراسر قصوران یونیوسٹیوں کا ہی جو ڈگری دیکھتی ہیں اور کام نہیں دیکھتیں اور غلامانہ ذہبیت کی دجسے بلاا متیاز ہر ڈگری کے کا فذکو سنر فضیلت خیال کرتی ہیں ۔ اردد کی آگئی سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام یہاں کہیں بہتر ہوسکتا ہی اور یہاں اُس کے لیے کہیں زیادہ سامان موجود ہی ۔ کیا مسلم یونیورسٹی یا جامعہ عثانیہ اس کا انتظام نہیں کرسکتی ؟ بجائے اس کے کہ ہم وہاں جاکراپنی زبانوں کی نمائشی شہر طاصل کریں ہیں خود یہاں کام کرے حقیقی سندھاصل کرنی جا ہیں اور اس کا انتظام ایسا مکمل اور بہتر ہونا چاہیے کہ اہل یورپ بھی اس کا لولا مان جائیں اور حزورت ہونا کہ خیال کرا جاری زبانوں کی سندھاصل کریں ۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں جنتا کہ خیال کیا جاتا ہی ۔

حضرات! افسوس ہو کہ مجھے آپ سے ساسے کئی ناگوار بائیں کہنی پڑیں لیکن ایک بات اور کہنے کی اجازت چاہتا ہوں - انھیں بیند دنوں ہیں نجھے بیمن الیی شخریریں پڑھنے کا انفاق ہؤا جنس دیکھ کر ملال ہوتا ہی - بیجاب کے ایک رسالے کے قابل اڈیٹرکوکسی غیرموؤون شخص نے یؤپی کے کسی مقام سے شاپر رسالے کی لیمن غلطیوں کی طون توجہ دلائی تھی - اس پراڈیٹر صاحب نے نہایت تلخ و ترش لیجے ہیں غم و خصہ کا اظہار فرمایا ہواورسارے صوبے اور اس کے اہل زبان کی خبر لے ڈالی اور اس پر بس نہیں کی بلکہ وکن کی بعض علی تحریکوں اور کارناموں کے حال پر بھی نوازش فرمائی ہی وکن کی بعض علی تحریکوں اور کارناموں کے حال پر بھی نوازش فرمائی ہی اس کے بعد ہی جھے ایک لایق تعلیم یا فتہ کا لکیج ملا جو انفوں نے جنوبی سند کی ایک کانفرنس میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ کا لکیج ملا جو انفوں نے جنوبی سند کی ایک کانفرنس میں اعلیٰ تعلیم یا فتہ طبقے سے سامنے پڑھا تھا اس کی ابتدا بھی اسی الاپ سے کی ہی - چند ہی روز ہوئے میرے یاس دو کتا ہیں بہنجیں اسی الاپ سے کی ہی - چند ہی روز ہوئے میرے یاس دو کتا ہیں بہنجیں

جن میں ایک قابل ادیب اور شاع اور نقاد نے بے ضورت اور بلاوم اس معنمون کو چھیٹر کرجلی کئی سنائی ہیں ۔ یہ صالت فابل افسوس ہی۔ بہاں تک مجھے علم ہی اور پی کے کسی معقول پند اور مستند شخص نے کبھی پنجاب یا دکن کے علمی کاموں کی تحقیر نہیں کی بلکہ ایسے نام صاحبوں نے ہمیشہ ان کے علی اور اوبی کا رناموں کی دل کھول کر داد دی ہی - اور اگر تنقید کرنے وقت کسی نے کچھ لکھ دیا یا بعض فلطیاں جنائیں تو اس میں مرا مانے کی کیا بات ہی-کیا خودان کے ہم وطن ان کی تنقید کرتے وقت کچے کمی کرتے ہیں ۔ کیا یوی کے اہل زبان نے اپنے ادیوں اور شاعروں پر نکنہ چینی نہیں کی ہونسا ایسا ادیب اور شاع ہو جواس سے نج رہا ہو-جب تمیراور سودا اور غالب تک نہیں نجے تو دوسراکس منہ سے شکایت کرسکتا ہی۔ آزاد مرحوم بار بارمصحفی کے امرومہی برطعن كرتے ہيں - يه كب نہيں ہؤا اور كہاں نہيں ہوا ؟ پہلے مشاعروں بيس رؤ وررؤ اعتراض ہوتے منے ،اب اخباروں اور رسالوں بی ہوتے ہیں ۔ جب مسدّس حالی شالع ہؤا تو کیا کھ طوفان نہیں بریا ہؤا کئی مسدّس اس کے جواب اوررد میں لکھے گئے - اور یہ نوآب میں سے بعض صاحبوں کو یاد ہوگا که مفدمهٔ شعرو شاعری کی اشاعت پرکس قدر اعتراضوں کی بوچیار ہوئی - ایک اخبار نے تومسلس بیں بیس مضابین کھے جن بیس کتاب اور مصنف دونوں کا مضحکہ اڑایا نفا - مولانا حالی نے نہ کیھی جواب دیا اور نہ قرا مانا - یہ باتیں جواب دینے یا غم و غصہ کے اظہار کی نہیں ،اس سے اپنی کروری کا اظہار ہوتا ہواسے صوبه واری رشک و صد یا سیاست اور تجارت کی طرح رفابت و مخالفت کا ا کھاڑا نہیں بنانا چاہیے ۔اس بی سب کا نقصان ہو۔ ہم سب اپنی زبان کے خادم ہیں ۔ ہیں اتحاد عل کی ضرورت ہی - بیں شروع ہی بین عرض کردیا ہوں

کر زبان ذات یات ، نومیت ، وطنیت سے بری ہی جو اسے بولتا ہی اسی کی زمان ہی جو زیادہ صحت اور فصاحت کے ساتھ لکھتا بولتا ہی وہی زیادہ تر زیان ال اور اہل زبان کہلانے کامسخی ہی۔ اس بیں نہ کسی صوبے کی تخصیص ہی اور نہ سی قوم اورنسل کی - انجن ترقی اردو یه تجویز کر دسی بی که جو ا دارے مختلف مقامات میں اردوزبان کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے نایندے اور خاص خاص البیے لوگ جھیں زبان سے ہمدردی ہی ا در علم وفضل اور تجربہ رکھتے ہیں ایک جگہ جمع ہوں ، زبان کے مسائل برغور کریں ، این کاموں کا جائزہ لیں ، آبندہ کے لیے پروگرام بنائیں اور ان بیجیدگیوں اور خرابیوں کے دفع کرنے کی کوشش کریں ہواس کی ترقی میں حائل ہیں ۔اس طریق کار سے عمل میں نیز آپس میں اتخاد کی شکل پیدا ہوجائے گی - ہیں حال ہی میں مداس گیا تھا ، وہاں مجھے اردو زبان کے متعلق بعض مقامی حالات ابیسے معلوم ہوئے جن کا کہمی علم نہ تھا - مجھے اپنی بے خبری پر بہت افسوس ہوا، مكن ہوكه اسى طرح ہم يں سے اكثر اسى بے خبرى بين بتلا ہوں - يہ بے خبرى ہاری زبان کے عن میں بہت مطربی اس لیے مجھے خیال ہواکہ جہاں تک جلد مکن ہو ہیں ہر صوبے کی اصل حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوششش كرنى جاہيے -اس خيال كے آتے ہى بس اس ادھير مبن ميں مگ كيا اورايك فرست ایسے استفسادات کی مرتب کی جو تقریبًا تام حالات پر حاوی ہیں-تجویزید ہوکدیہ فہرست ایک مختصر کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے اور ان کے مشورے اور منظوری کے بعد ہر صوب اور علاقے کے بعض ابنے اصحاب کے باس بھیجی جائے جو اس کام سے ہدردی اور اپینے صوبے کے حالات سے وا تفیت رکھتے ہیں تاکہ وہ غور کرنے کے بعداس کے جواب تبار کریں۔

حصرات! ہمیں اس بات پر نہ بھولنا چاہیے کہ اردو ہندستان کی عام زیان ہو، تقریبًا ہرصوبے ہیں بولی باسمجی جاتی ہی اور ہر قوم و ملت کے لوگ اسے بولنے یا سمجھے ہیں، بلکہ ہندستان سے باہر بھی ابنا تسلط جماتی جاتی ہی اور سواحل عرب، مکہ ، مدینہ ، بغداد و دمش ،افغانستان ، افریقہ کے بعض علاقوں وغیرہ ہیں بھی اس کے بولنے اور سمجھے والے موجود ہیں۔ بحب تک اس کی بنیادی جب تک اس کی بنیادی مضبوط منہوں اور جب تک یس فر میں ناک بہائی زبان نہ سے اس وقت تک یوسب فی مسبوط منہوں اور جب تک یسب فی ربان نہ سے اس وقت تک یوسب فی برجاہیں۔اس میں شک نہیں کراس زبان میں وسعت ہی اور اس میں برجاہیں۔اس میں شک نہیں کراس زبان میں وسعت ہی اور اس میں

لوچ اور جذب کرنے کی قوت اور آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہی - لیکن پر خوبیاں اُسی وقت کام اُ سکتی ہیں کہ ہم ان سے کام لیں اور زبان کومستحکم اور مكن بنانے يرآماده بوجائيں - بعض اہل سائنس كا قول ہوكة أينده انسان لهيا یا ہے گا ولیا بن جانے گا - ہیں اس قول کی تصدیق یا تردید نہیں کرسکتا لیکن زبان کے متعلق بر وٹون کہ سکتا ہوں کہ جیسا ہم نے چا ہا ویسی بنی اور جیسا ہم حیا ہیں گئے ولیسی سِنے گی ۔ اپنی زبان پر فخر کر کرکے دوسروں کو چنوتی (چیلیج) دینا اور اپنی فوقیت جنانا فعل عبث ہی - اسے آیسا مکمل اور کامل بناؤ کہ دوسرے خود اس کی طوف جھک جائیں اور اس کی افضلیت مان جائیں - یہ سماری ہمت پر موقوت ہی - اور اس کی صورت وہی ہی جو بیس نے عرض کی کہ مختلف اداروں کے نمایندے اور اردو کے ابیے ہی خواہ جن کے دل میں اپنی زبال درد ہو ایک جا جمع ہوں اور آئیندہ دس سال کے کام کا پورا نقشہ بنالیں اور اس پر ثبات واستقلال سے ساتھ عل کرنے کا تہیّہ کرلیں - اب رہی کامیابی سواس کی نسبت برعض ہوکہمت نہ ہارہے ۔جس نے ہنیار ڈال دیے وہ منلوب اور غلام ہی جو آخر تک مقابلہ پر ٹکا راج جیت اسی کی ہی، خواہ وہ ار ہی کیوں نہ جائے -

کامیابی آسمان سے نہیں اُٹرتی ؛ یہ سب محنت ؛ صبر آستقلال کی کرامات ہی ۔ جانیں کھیا نی بڑتی ہیں تب کچھ اُٹھ آتا ہی ۔

ہراک کو نہیں ملتی یاں بھیک زاہ ہبت جانچے لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ

## خطيه صرارت شعبة أرو و مندساني اكيرى

(بخطبه مندستانی اکیڈی الدآباد کے شعبہ اُردو کے صدر کی حیثیت سے ۱۲ جنوری السّلة کویرماگیا)

جناب صدر إحضرات إ

اردو زبان وادب کا جدید دور گزشته صدی کے آغازے شروع ہوتا ہی-

اس میں چار برشی با قاعدہ اور منظم تحریکیں عمل میں انہیں ۔

ا - فوريث وليم كالج ، كلكنه '-

۲ - دہلی کا کیج -

٣ - سائمينشفك سوسائيتي على كروه .

س اورينش كالج الا الور -

پہلی تحریک جو انیسویں صدی کے آغاز میں ننروع ہوئ ملی صرورت بر بنی تھی -انگلتان سے رایٹر (محرر) بالکل نوعم آتے نقے ، بینی سولہ سے اٹھارہ برس کی عمر کے -ان میں سے اکثر کی تعلیم بہت محدود اور کم ہوتی تھی اور جوکسی کی تعلیم اچھی بھی ہوئی تو اسے مطالعہ اور تعلیمی ترتی کا موقع نہیں ملتا تھا - دوسرے جب بہ نوعمر بہلے بہل ہندستان میں آتے تو ان کی صالت لا وارتوں کی سی ہوتی تھی اور ابتدائے ملازمت میں کوئی ان کی اضلاقی اور ندہی حالت کا بھراں اور رہنما نہیں ہوتا تھا ۔نتیجہ بہ ہوتاکہ وہ نا اہل اور کاہل ہوجاتے تھے ۔ دؤسری بڑی بات یہ محقی کہ ملاز بین کمپنی کو مختلف السنہ و نمرا بہب اور اطوار و عاوات کے لاکھوں کو میوں کے عدالتی معاملات فیصلہ کرنے ، اور اضلاع کی مال گرزاری کا انتظام کرنا اور ان کے جھگوے جبکانے پیتے تھے - عدالتوں میں وکالت اور نمام ضروری کار روائی ولیسی نبان کے فرریعے سے ہوتی تھی - قانون انگریزی نہیں بلکہ یہاں کا قدیم قانون رائج تھا - اس لیے محسریوں کے فرائفن بہت نہیں بلکہ یہاں کا قدیم قانون رائج تھا - اس لیے محسریوں کے فرائفن بہت بیجیدہ اور اہم ہوگئے تھے معمولی فرائفن کے علاوہ جوں ، محسریوں کو وقتا فوقتا کو وقتا کو قتا کو رز با جلاس کونسل کے سامنے موجودہ فوانین کے متعلق ترمیات و فیرہ پیش کے رز با جلاس کونسل کے سامنے موجودہ فوانین کے متعلق ترمیات و فیرہ پیش کرنی ہوتی تھیں جس کے لیے انھیں اہل ملک کی خواہنا سے اور ضروریا سے کا خواہنا سے اور ضروریا سے کا خواہنا سے اور صروریا سے کا خواہنا سے اور میں کے لیے انھیں اہل ملک کی خواہنا سے اور صروریا سے کا خواہنا سے اور میں کھا -

سب سے بڑی چیز تجارت تھی جوالیسٹ انڈیا کمپنی کا اصل سنٹا تھا۔
اس سے پہلے بہاں کوئی فراں روا تاجر کے بھیس میں نہیں آیا تھا۔اس لیے
کسی کو گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ یہ اجنبی تاجر کو تھیاں بناتے فلع
تمیر کرنے لگیں گے۔ تجارت کے فروغ کے لیے ضروری ہو کہ تاجر ملک کی زبان
اور حالات سے واقعت ہو۔ اور جہاں تجارت کے ساتھ حکومت کا سابی بھی ہوتو
ملک کی زبان ، اہل ملک کے عادات اور رسم ورواج اور ان کے آئین و توانین جاننا لازم ہوجانا ہی۔

اسی زمانے میں ایک آفت اور بیدا ہوگئی تھی اور اس کا انسلاد صروری تھا۔ انقلاب فرانس نے تمام پورپ میں ہل جل مجا دی تھی، فرہی اور سیاسی خیالات میں ہیجان پیدا ہوگیا تھا اور وہ خطرناک اصول رفتہ رفتہ کمپنی کے فرجی اور ملکی ملازمین تک بھی پہنچ گئے تھے۔اس لیے بڑا اندلیشہ تھاکہ کہیں یہ لوگ اس کا شکار نہ ہوجائیں۔ الیسے موقع بردل ود ماغ کو زیر کرنے کے لیے یہ لوگ اس کا شکار نہ ہوجائیں۔ الیسے موقع بردل ود ماغ کو زیر کرنے کے لیے

دو قرتوں سے کام لیا جاتا ہی۔ایک حکومت ، دوسری نربب -اس بیے حکومت اور فرمیں اور جوان عام روش میکومت اور فرمیں کے اصول سکھانے ضروری سفے تاکہ فروارد جوان عام روش سے بھٹکنے نہ پائیں -اسی وجہ سے نربہی تعلیم کالج کا بروقی اور کوئی علی جہو یا پروفیسری یا لکچاری کی خرمت کسی غیرعبیائ کو نہیں دی جاتی تھی اور الیسے عمائداور عہدہ دار کو اقرار صالح کرنا پڑتا تھا کہ وہ ریخ کے طور پریا علانیہ ایسے عمائداور ارکان کے طور پریا علانیہ ایسے عمائداور ارکان کے طاحت انگلینٹ کی تعلیم وارکان کے خلاف ہو۔

ان خیالات کوپیش نظر رکھ کر لارڈ ویلزلی نے ہم رمئی سنہ ۱۸۰۰ ء کو
ایک مدرسہ بنام فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ ویلزلی بطالوالعزم شخص تھا اور اس
مررسے کے متعلق اس کے بطرے بطرے خیالات سکھے۔ وہ اس بین قدیم وجدید
السنہ ، ہندستان کی دلیبی زبانوں ،اصول ، قانون ، تاریخ عامہ وتاریخ ہندستان نیجرل مسٹری ،کیبیا ، معاشیات ، ریاضی ، نباتیات وغیرہ سب کی تعلیم و ببنا چاہتا تھا ، مگر دبیلیے کے لوبھی "کمپنی کے ڈائرکٹروں کے ساسنے اس کی کھی ورد بیش نہ گئی ۔اس می اس کی تعلیم زیادہ تر دلیبی اورمشرقی زبانوں تک میدود بیش نہ گئی ۔ اس می الم کے کا لف سینہ زوری سے مند اس کی سینہ زوری سے جند سال تک یہ مدرسہ تا ہم رہا ۔

بر کچھ بھی سہی لیکن اس ہیں مطلق شبہ نہیں کہ کا لیج نے دیسی زبانوں اور خاص کر مہندشانی زبان کے لیے بہت مفید کام کیا - اردو زبان میں سادہ اور روز مرہ کی زبان لکھنے کا ڈھنگ ڈالا اور مقفی اور مبتع عبارت نرک کردی گئی - کوئی بچاس سے اؤپر کتابیں نیار ہوئیں اور طبع کی گئیں جن ہیں کچھ ترجے گئی - کوئی بچاس سے اؤپر کتابیں نیار ہوئیں اور طبع کی گئیں جن ہیں کچھ ترجے سے مرکبایات اور کچھ انتخابات جو قصص و شکایات ، تا بریخ و تذکرہ ، لغات

و صرف و تحو اور نربب وغیرہ کے مضابین برمشتل تھے ۔ کارلج نے اردو زبان کے حق میں دو برے کام کیے -ایک توروزمرہ کی زبان کو صفائی اور قصاحت کے سائھ لکھنا سکھایا - دوسرے اس زمانے کے کا ظرسے لفت اور صرف و تحویر جدید طرز پرکتابیں لکھنے کی کوشش کی گئی -اس میں ڈاکٹر جان کاگرسٹ کا بڑا ہاتھ تھا۔اس کی بعض کنا ہیں اب بھی پڑھنے کے قابل ہیں اور اپنا جواب نہیں رکھتیں -ایک کام اس نے یرکیا کرنستعلیق ٹائپ کا مطبع قائم کیا اور کالیج کی كتابي اسى بين طبع بونے لكين - يه مسئله اب تك زير يحث ہى اور اس بين جيسى كر چاہيے كاميابى نہيں ہوئ - أكريه كالج فايم رہتا اور حسب صرورت اس کے مفاصد میں توسیع ہوتی رہتی تو برطی قابل قدر خدمت انجام دیتا۔ دوسری تحریک دِنّی بین نمو دار ہوئی - دہلی کا لج کا ذکر ہندستان کے نظام تعلیم کے سلسلے میں نیز ار دو زبان کی اربخ میں ہیشہ کیا جائے کا اور تعرف کے ساتھ کیا جائے گا اگرچہ افسوس ہوکہ ہندستان کی تعلیمی تاریخ کے لکھنے والے اسے اکثر بھول جلتے ہیں -اس کی نبین برطی خصوتین تقیں -ایک به که بهربهایی درسگاه تقی جهان مشرق و مغرب کاستگهم قائم هخوا اور ایک همی جهت کے بنیج ایک ہی جاعت میں مشرق و مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تفا۔اس ملاب نے خالات کے برائے، معلومات میں اضافہ کرنے اور فوق کی اصلاح میں بڑا کام دیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے وور کی مبنباه رکھی اور ایک نئی جاعت الیبی پیدا کردی حبس میں سے ایسے بخشہ کار؛ روشن خیال اور بالغ نظرانسان اورمصنف شکلے جن کا احسان بھاری زبان اور سوسائتی بر میشد رب کا - دوسری خصوصیت اس کی به تقی که در بدی تعلیم اردو زبان نفا - نام مغربی علوم اردو ہی کے ذریعے برطائے جاتے نفے اور

باوجود ان موانعات کے جومعترضین ذرایع تعلیم کی بحث بیں ہرموقع پر بہینس کرتے تھے وہ نہابت کامیاب رہا ۔ کا لج کے پرنسیل اپنی ایک رپوٹ بیں لکھتے ہیں کہ «مشرقی شعبے کا طالب علم اپنے مغربی شعبے والے حربیت سے سائنس میں کہیں بڑھا ہؤا ہی ، علاوہ اس کے جن جن من ماہران تعلیم اور قابل اصحاب فی کہایں بڑھا ہؤا ہی ، علاوہ اس کے جن جن ماہران تعلیم اور قابل اصحاب فی کالج کا معائنہ کیا انھوں نے اس کی تصدیق کی ۔ ڈائر کٹر پبلک انسٹرکشن اصطار بنگال ایپنے تبصرہ تعلیمی بابست سنہ سام ۱۸ میں کھتے ہیں کہ :۔

"ایک مترت سے دگی کالج کی ایک خصوصیت ایسی چلی آرہی ہی ہواسے بالای اور زیرین صوبجات کے دوسرے کالجوں سے ممتاز کرتی ہی اور وہ بہ ہو کہ وہاں دیسی زبان (اُرْدُو) کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہی اور یہ (امتیازی ضومیت) خاص طور پر ریاضیات کی تمام شاخوں اور کم و بیش تاریخ اور اخلاق وفلسفہ کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہی ۔ اس طریقہ تعلیم پرمسٹر بتروس نے اپنے زماذ پرنسپی کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہی ۔ اس طریقہ تعلیم پرمسٹر بتروس نے اپنے زماذ پرنسپی بی استقلال کے ساتھ علی درآمد کیا اور ان کے جانشین ڈاکٹر سپرنگرنے اسی بین استقلال کے ساتھ اس جاری رکھا۔ یہ اب دہلی کالج کے نظام نعلیم کا ایک جزو بسلیم کرلیا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کے تسلیم کرلیا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کے تسلیم کرلیا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کے تسلیم کرلیا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کے نظام نعلیم کا ایک جو کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کے نظام نعلیم کا ایک ہوئے کے تسلیم کرلیا گیا ہی ۔ مناسب یہ ہی کہ اسے آزادی کے ساتھ بڑھے اور بھولئے کی دوسرے طریقے کے نظام نما بلہ کرنے کا موقع سے گا ، افسوس یہ موقع کی ہوئے کی دوسرے طریقے کے نظام متا بلہ کرنے کا موقع سے گا ، افسوس یہ موقع کیمی نہ آیا۔

نیسری ضوصیت یہ تھی کہ اس سے متعلق ایک ٹرانسسلیش سوسائٹی (مجلس ترجمہ) تھی ۔ جو کارلج کے طلبہ کے لیے انگریزی سے اردو ہیں درسی کتابوں کے نرجمے کا کام انجام دیتی تھی۔ یہ ترجمے سب کے سب کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوئے ہیں ۔اس مجلس کے ترجموں اور تالیف کی تعداد قریب سواسو کے ہی جو تاریخ ، جغرافیہ ، اصول فانون ، ریاضیات اور اس کی سواسو کے ہی جو تاریخ ، جغرافیہ ، اصول فانون ، ریاضیات اور اس کی

مختلف شاخوں ، کیمشری ، میکا نیات ، فلسفہ ، طب ، براسی ، نباتہات ، محفریات معاشیات ، وغیرہ علوم و فون نبزادیات پرشتل ہیں - اس کالج نے صبیح طریقہ تعلیم کو رواج دسینے اور ار دو کوعلی زبان بنانے ہیں عظیم الشان خدمت انجام دی اور اس زبانے کے لحاظ سے اس کا یہ کام نبایت فابل قدر ہی ۔ اگر سنہ ، ۵ کی شورش ہیں اس کا شیرازہ نہ بھر جاتا اور یہ کالج اسی اصول بر فائم رہتا اور زبانے کی صروریات کے مطابق اس میں اصلاح وترقی جاری نتا اور زبان کہیں سے کہیں بہنچ جاتی ۔

اس کے بعد سنہ ۱۲ ۱۹ عبی سرسیدا حمد خاں مرحم نے سائینٹفک سوسائٹی کی عبنیاد ڈالی جس کی غایت بر بھی کہ علی کتابیں انگریزی سے اردویی ترجمہ کرا کے مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کا زاق اہل وطن میں پیرا کیا جائے۔ اس سوسائٹی نے تقریبًا چالیس علی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو ہیں ترجمہ کرائیں - دہلی کالج کے بعد یہ دو مرا ادارہ تھا جس نے اردو زبان میں علوم جدید کو متقل کرنے اور اسے علمی زبان بنانے کی سعی کی-سربیداسے انگریزی تعلیم بھیلا نے سے بھی زیادہ ضروری اور مقدم سیجھنے ستھے۔ انسٹیٹیوٹ گزش اور تہذیب الاخلاق بھی اس کے نیچے متھوں نے انسٹیٹیوٹ گزش اور روش خیالی پھیلانے ہیں بڑا کام کیا -

سنه ، ۵ کی شورش کے کچے دنوں بعدجب علی مرکز دہلی سے لاہور منتقل ہؤا تو وہاں اوائی سنہ ۱۸۶۹ء میں ایک انجن بنام «انجن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب "قایم ہوئی جو بعد میں " انجمن پنجاب " کے نام سے موسوم اور مشہور ہوئی اور اس کی سعی سے اور منٹل کالج کی بنا پڑی جو بعد میں بنجاب یو نیورسٹی کالج کے تفویعن کردیا گیا۔ یہ تعلیمی ادادہ بھی تھا اور تالیف و ترجمہ کی اکیٹری بھی۔ مترجم زیادہ ترکالج کے معلّمین اور اس کے رفقا سفے ۔ ان صاحبوں نے مختلف علوم و فنون پر بہت سی انگریزی کتابوں کے ترجمے کیے ۔ چند کتابیں تالیف بھی کیں اور لبعض سنسکرت ، عربی ، فارسی کتابوں کے بھی ترجے کیے ۔ اس بیں ڈاکٹر لائیٹر کی کومشش اور استقلال کو بہت بڑا دخل نفا ۔ وہ انجمن پنجاب کے پر برزیڈنٹ اور اور بنظل کا لج کے بہلے برنسپیل نفے اور سنہ ۱۹۸۹ء تک اس خدمت پر گیا ۔ اگرچہ بہلا سا زور شور اور پر نیسپیل نف اور ترجمے کا کام مسست بڑگیا ۔ اگرچہ بہلا سا زور شور اور ایشام نہیں رہا تا ہم یہ کالج اردو اور مشرقی زبانوں کی خدمت تعلیم اور امتحالات کے ذریعے سے انجام دے رہا ہی اور گواب وہاں کوئی شبہ تالیف و ترجہ کا نہیں مگروہ شنت قدیم پروفیسر شفیع ، پروفیسر اقبال اور پروفیسر شیرانی کے دم سے زندہ ہی۔

یہ جارتحریکیں جن کا مرسری ذکر ہیں نے آپ کی خدمت ہیں کیا ہی ،

گزشتہ صدی کی ادبی اور علی ترقی ہیں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ فورٹ ولیم

کالج ، دہلی کالج اور اور بنٹل کالج نے اردو زبان کے لیے جو کام کیا وہ خاص خاص خرورت سے تھا یعنی درسی کتب کا بہم بہنچانا ۔ گراس میں شک نہیں کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی بھی تھیں جو عام مطالعہ کے لیے بھی مفید کہ اس میں بہت سی کتابیں ایسی بھی تھیں کو بہت فائدہ بہنچا۔ علاوہ معلومات نمیں اوران سے علم واوب کے شاکھیں کو بہت فائدہ بہنچا۔ علاوہ معلومات میں اصافہ کرنے اور خیالات ہیں انقلاب بیدا کرنے کے سنجیدہ مضامین کے میں اصافہ کرنے اور خیالات ہیں انقلاب بیدا کرنے کے سنجیدہ مضامین کے میں اس کا کام بھی دہلی کارلج ہی دائے ہوگیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد عام تھا کیک اس کا کام بھی دہلی کارلج ہی کے ہنچ پر ہؤا۔ ان اداروں کے حالات پر اس کا کام بھی دہلی کارلج ہی کے ہنچ پر ہؤا۔ ان اداروں کے حالات پر غور کرنے سے البتہ ایک بات کھٹکتی ہی وہ یہ ہی کہ ہرادارے نے از سرنو

کام شروع کیا اور گزشتہ تحریکوں سے کوئی سلسلہ اور ربط قایم نہ ہوسکا۔ پینے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کیا کام ہڑا ، کون کوئ سی کتابیں کھی اور نرجمہ کی گئیں ، کون کون سے ایسے پُرانے الفاظ وضع کیے گئے اور کون سے ایسے پُرانے الفاظ سے جو نئی اصطلاحات کے لیے استعال کیے گئے ۔ ان کی کونسی چیزی افتیار کرنے کے قابل ہیں اور کون سی قابل نرک ۔ اس سے بڑی بھیرت ہوتی ہی اور کام میں آسانی ہوجاتی ہی ۔ جس طرح پچپلوں کے اچھے کام آگلوں کے حق ہیں مفید ہوتے ہیں اسی طرح ان کی فلطیاں کچھ کم مفید نہیں ہوئیں تاکہ کے حق ہیں مفید ہوتے ہیں اور ان کا اعادہ نہ کریں ۔

اپین کاموں پر نظر نظر فرالیں اور آیندہ کے لیے اپنے کام کاکوئی ایسا نقشہ تیار مذکریں جو حقیقی طور پر ہارے ادب کے حق ہیں مفید ہو۔اس انخاوعل ، امداو باہمی اور تقسیم کارسے کام میں سہولت اور توسیع اور عل میں قوت پیدا ہوگی نیز بہت سے ایسے مسائل مل ہوجائیں گے جواس وقت ہاری توجہ کے محتلج ہیں۔اس طرح سال میں ایک آور ہار باہم مل میطینے سے اور بہت سی کارآ مد باتیں سکو جھ جائیں گی جو فردًا فردًا فور کرنے سے خیال میں نہیں آئیں لیکن باتیں سکو جھ جائیں گی جو اہل نظر اور صاحب رائے ہیں۔ بعد میں اُن کی مرف اخیرین اور ان میں مرف اخیرین اور ان میں مرف اخیرین اور ان میں مرف اخیرین اور فیصلے اطلاع عام اور تنقید کے لیے شایع کیے جائیں تاکہ خرورت ہو تو ان فیصلوں پر نظر تانی کی جاسکے۔

صاشا وکلا میرا مقصدکسی ا دارے کو الزام دینا نہیں، ہرادارہ اپنی بساط اور فکرکے مطابق کیے نہ کچے ضرور مفید کام کررہا ہی ۔ لیکن میرا خیال ہی موجو دہ حالت میں جس طرح کام ہورہا ہی اس میں بہت سا وقت، محنت اور روپیہ رائیگاں جاتا ہی ۔ اگر ہم متفقہ طور پر کام کی نوعیت ، کام کی تقسیم، اس کی نرقی و اشاعت اور جدید ضروریا ت سے متعلق غور کرکے کچھ امولہ طمی کرلیں گے اور ان کے عمل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سورج لیس کے اور ان کے عمل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سورج لیس کے اور ان کے عمل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سورج لیس کے اور ان کے عمل میں لالے کی کچھ تدبیری بھی سورج لیس کے اور ان کے عمل میں اسی قدر محنت اور رو پی کے صرف سے بہت بڑا اور اشخ بہت بہت بہت بڑا اور ان جمن کرتا ہوں ۔ ایک عرص کرتا ہوں ۔ ایک عرص کہت انجان ترقی اُردو ایک میں سراح سے اساوی سے کام کرتا بھی زیادہ مفید نہیں، انجان ترقی اُردو ایک میں طرح سے اساوی سے کام کرتا بچھ زیادہ مفید نہیں، بعد مجھے تجرب بڑا کہ اس طرح سے اساوی سے کام کرتا بچھ زیادہ مفید نہیں،

ایک منظم ادارے کا کام جس کا مقسد زبان وادب کی ترقی ہواس سے بہترو افضل ہونا جا ہیں - جنا بجہ اب ہم نے ایک خاص اصول برکام کرنا شروع کیا ہو مثلاً ہم نے اردو شعراکے تذکرے ڈھوندھ ڈھوندھ کر مرتب کیے اوراس وقت تک بہت سے کم باب اور نادر نذکرے شایع ہو چکے ہیں اور بعض ابھی زیر ترتیب ہیں - ان تذکروں سے اردوادب کا ارتقا اوراس زمانے کی معاشرے کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور بہت سی غلط فہمباں اور غلط بیا نیاں بواب تک چلی آرہی نخیں ان کی بدواست درفع ہوگئیں ۔ چنا بخیران تذكروں كى اشاعت كے بعداروو ادب كى تاريخ كےمتعلق جو تحريب اور کتابیں شائع ہوئ ہیں ان کے مؤلّفوں نے ان سے استفادہ کیا ہی- اسی طرح آنجمن سنے فدیم اردوادب کے متعلق تحقیق وجتجو کا سلسلہ جاری رکھا ہی ا در اردو کی بعض قدیم کتب نظم ونشرشا میے کی ہیں جن سے ابتدائے زبان کی کیفیت معلوم ہوتی ہو۔ نیز انجن نے ایک سلسلہ نفات کا بھی ترتیب دینا شروع کیا ہے۔ <sup>.</sup> فی الحال انگریزی ارد و کی ایک مبسوط ا ور جا مع لغانت زیرطیع ہی ا ورجلد شامیع بوجائے گی - ہندی اردو لغات بھی زبر ترشیب ہی - بیشہ وروں کی اصطلاحات بھی مکمل ہوچکی ہیں اور اب ان کی نظر تانی کی جارہی ہی-اس میں تقریبًا بیں ہزار اصطلاحات مختلف ببینوں کی بڑی تلاش اور محنت سے جمع کی گئی ہیں۔ فالم اردو کی لغات بھی زیر ترتیب ہی۔ قدیم الفاظ موجودہ لغت کی کتابوں میں نہیں التے اس سے اوبی تحقیق میں بہت مدو لے گی - تقریبًا ایک سال سے جائزہ نبان اردو (اردو سروے ) کا کام بھی جاری ہی۔ اکثر صوبوں اور علاقوں سے ربوليس وصول إوجكي بي اورباقي مقامات بركام إوريا بي-اس وقت ايك ا ور تجریز میرسد زیرغور رو- براراده توکه دنیاکی اعلی زبانوں میں تنی مهاتصایت

(كلاسكس) ہيں ان سب كا ترجمہ اردو يس كرديا جات - بيس في اس كى ايك فہرست تیار کی ہی جو خاص خاص اصحاب کی خدمت بیں رائے کے لیے بھیجی جارہی ہو-اگر یہ تجویزعل میں آگئ تو ہاری زبان ہیں ایک ایساعجیب وغریب سامان مہیا ہوجائے گا جو دنیا کا بہترین کارنامہ اور بنی نوع انسان کا افضل نزین إرث سمها جأنا بر اوراس سے ہاری زبان کو جوبیش بہا فائدہ پہنچ گا وہ مختاج بیان نہیں ۔اس سے علاوہ ہم دنیا کی موجودہ بڑی بڑی تخریکوں براجض کمابی تالیف کرا رہے ہیں جومعلومات کی توسیع بیں بڑا کام دیں گی ۔اس بیان سے میرا مطلب انجمن ترقی ار دو کا اشتہار دینا نہیں بلکہ مثال کے طور پر وہ طریقیہ عمل بنانا ہی جس پر انجمن اس وقت کار بند ہی یا جواس کے بیش نظر ہوت ادبی اداروں کے اتحاد علی سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے ادب میں بے راہ روی بائی جائی ہواس کا بھی انسداد مکن ہو-جب ہم متفقد طور پراس کے ملاف آواز بلند کریں گے تو ہاری آواز بلیہ نہیں رہے گی -آج کل ہمارے اوب ہیں خیالی یا اس وقت کے محاورے ہیں رومانی رنگ خالب بوتا جانا بر- بچد مدت ادب جدید کا ایک ایسا دور را جس کا تعلق زیادہ ترعلی گردھ تحریک سے عقا، اس وقت کے اہل ادبِ مثلاً سرسیاحرفاں یا مولانا طآتی زندگی کے وا تعان اور اس کی مشکلات سے بحث کرتے نفے ، تومی تنزل کے اسباب ، آئندہ ترقی کی تدابیر، تعلیم کی ترغیب ، وشواریوں سے مردانہ وار مقابله ، رسم ورواح اور نوبهات كى "نفيد، ادب كى اصلاح وغيره وغيره ايس مضاین من بر بحث کرنے سے ان کا فلم نہیں تھکا - مولوی نزراحد جیسے عالم نے جننے نا ول ککھے وہ سب اس وقت کی زندگی اور معاشرت کا آئینہ ہیں۔ لیکن اس نعاف میں ابسا معلوم ہوتا ہو کہ «شرر، اور م کا زاد ، کی روح سنے جون میں منودار ہوئی ہی۔ ہمارے ادیب اور شاع عالم خیال میں پرواز کرتے پھرتے ہیں اور روز بروز حقیقت اور زندگی سے دؤر ہوتے جاتے ہیں ۔یوں سمجھے گویا وہ زندگی کی حقیقت اور دشواریوں اور ان پر غور و فکر کرنے سے بہنے کی کوششش کر رہے ہیں ۔ لیکن کیا وہ ان حیلوں سے بچے سکتے ہیں ؟ ادب کی بنا زندگی پر قائم ہی اور اگریہ نہیں تو وہ ایک پجرسی کہانی ہی۔

یه جوکهاگیا بوکه ادب زندگی کا ایک ایک این به وه حقیقت پربنی بهی - مثلاً عرب جاہلیت سے شعراکو لیھے - شاعری ان کی رگ و پی میں بیری ہوئی تھی-معمولی سا معمولی اور جزوی سا جزوی معامله بھی ان کی نظریس ایک بڑا واقعه تفا اور تحریک شعر کے لیے کافی تھا ۔ان کی لڑائیاں،ان کی فتح و شکست ،عشق و محبت (خیالی نهیں) خوف و خطر، انتقام ، مهان نوازی وغیره بهاں تک که ایک بچھیرے کی ولادت تک کا نقشنہ ان کی نظموں میں زندہ موجود ہی-ان کے کلام بیں تازگی ، آزادی ، مردانہ بن اور ذوق زندگی پایا جاتا ہی۔ اگر ہم ان کے كلام كا مطالعه كري نواس زمانے كى معاشرت ، رسم ورواج اور خيالات و تو ہمان کی تاریخ مرتب کرسکتے ہیں ۔ گزشتہ تیس سال ہیں ہماری زندگی ہیں بہت کھے تغیرواقع ہوا ہو ۔اگردو ایک شاعروں سے قطع نظر کیا جائے تو کیا ہمارے شعرا کے کلام میں کہیں بھی اس انقلاب کا بنتا ہو؟ ہمارے شاعر به سجفت بب كه ده تلاميذالرحان بب - مشابره ، مطالعه اور حفيقت سے کوئی واسطہ نہیں ،ان کے دلوں پراسان سے ہروقت الہام کا نزول ہوتا رستنا ہی - لیکن اگر انھیں اینا اور دوسروں کا وفت صابع کرنا منظور نہیں تو انھیں این ہوائی پرواز سے اس ناپاک زین پر اُنزنا پڑے گا۔ ورنہ ان کی شاعری کو کوئ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں ویکھے گا۔

ہارے رسالے اور اخبار بھی بہت کھے اسی رنگ میں ڈوب نظرا سے

ہیں ۔ وہ دنیا کی ان عظیم الشان تحریکوں پر جھوں نے دنیا میں ہیجان پیدا

کر رکھا ہی بہت کم سنجیدگی سے بحث کرتے ہیں۔ وہ زیا دہ نزا دب لطبیت،

معولی فسانوں اور نظر نما نشر کے شاکن معلوم ہوتے ہیں ۔ ایک بڑا

عیب یہ ہی کہ جب بھی وہ ملی معاملات پر بحث کرتے ہیں اس میں فرقہ بندی

کی بساند کنے لگتی ہی یا خواہ مخواہ ایسے معاملات کو بھن کا مذہب سے کوگ

نعلق نہیں نہ ہی دنگ ہیں پیش کرتے ہیں ۔ یہ عام طور پر ہندی اردو

اخباروں اور رسالوں کی حالت ہی۔ اس سے تنگ نظری اور تعصیب اور اس اور تعصیب اور اور تعصیب اور اور تعصیب اور اور تعصیب نیاری خون ادب کی خاطریہ تصفیہ کرلیں اور تنفقہ طور پر بازی ادا رسے اور کسی غرض سے نہیں ، عرف ادب کی خاطریہ تصفیہ کرلیں اور منفقہ طور پر بین بیش کردینا اور قرار دادیں منظور کرلینا کافی نہ ہوگا ۔ ان اداروں کو خود بی ان پرعل کرے دکھانا ہوگا۔

اداروں کو خود بی ان پرعل کرے دکھانا ہوگا۔

اس قسم کے اور بہت سے قصے قضے ہیں مثلاً ہندی اردویا رسم الخط کی بحث یا اور چھوٹے موسٹے موسٹے مسائل جن کا تعلق زبان اور ادب سے ہی ان جھکڑوں کے چکانے کا بہی طریقہ ہوسکتا ہی ہویں نے عرض کیا - اپنی اپنی جگر ہوں ہرایک اپنی رائے کو صائب اور نوی سمجھتا ہی - لیکن باہم بل بیٹھے اور مشاورت کی بڑی کرامات یہ ہی کہ جن رابوں کو ہم احل سمجھے بیٹے ستے وہ باہم گفتگو کرنے کی بڑی کرامات یہ ہی کہ جن رابوں کو ہم احل سمجھے بیٹے ستے وہ باہم گفتگو کرنے کے بعد بھر جمری معلوم ہونے گئی ہیں - خلوص نبت نفرط ہی -

رسم الخط كا مسلد آج كل بهت زير بحث بح اور خاصا بمطون كا چتا بن كميا بح- اس بي شكل يه آپڙي بح كه مبيسا بهارسے باں عام وستور ہورسم الخط كو قری تہذیب اور نرہب کا بُر سے لیاگیا ہے۔ اس لیے موجودہ حالات یں یہ توقع نہیں ہوسکتی کہ نوگ شنطے دل سے اس پرغور کریں گے۔ لیکن اس سے یہ مصح نہیں کہ ہم اس پر بحث کرنا توک کردیں ۔ غورسے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلہ کو جذبات اور نرہب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اقتصادی مسئلہ ہی۔ جس رسم خط بی مرون کم ہوگا، وقت کم ملکے گا، جگہ کم گھرے گی اور جو دیکھنے میں بھی خوشفا ہوگا وہی مقبول ہوکے رہے گا۔ عام طور پر لوگوں نے اسے مہندی اردو سے متعلق کرکے مقبول ہوکے رہے گا۔ عام طور پر لوگوں نے اسے مہندی اردو سے متعلق کرکے اس کا رواج آسان ہولیکن مقبول ہوا ہوگا ہی۔ اس کے لیے ایک نیا شاخیا نہ گھڑا کر لیا ہی۔ اس کا حل آسان ہولیکن مناسب معلوم ہوتا ہی کہ اردو رسم الخطیس جو نقائص ہیں ان کی اصلاح مناسب معلوم ہوتا ہی کہ اردو رسم الخطیس جو نقائص ہیں ان کی اصلاح مناسب معلوم ہوتا ہی کہ اردو رسم الخطیس جو نقائص ہیں ان کی اصلاح اسی طرح آگر کوئی ایسی کمیٹی قرار دی جائے جو اُر دورسم الخطیر برغور کرکے اسی طرح آگر کوئی ایسی کمیٹی قرار دی جائے جو اُر دورسم الخطیر برغور کرکے اس بی مناسب اصلاح علی میں لائے تو ایک مفید کام ہوگا۔

ہندستانی اکیڈی کا وجود اس صوبے ہیں بہت غیمت ہو۔ وہ اس قیم کے
مسائل صل کرنے اور اسی طرح کی اصلاحیں عمل ہیں لانے سے بیا جا تا ہے گئی تھی۔
ہیں اس وقت اس کے کاموں پرکوئی تبھرہ کرنا نہیں چا ہتا ۔لیکن اکیڈی کے
کارفرما وُں کی خدمت ہیں اس قدر عرض کرنے کی جُرائت کرتا ہوں کہ جب اکیڈی
نے ہندستانی کا لغب اختیار کیا ہی اور ہندستانی سے رواج کا بیڑا اٹھایا ہی
توکیوں اب تک ایسی کتا ہیں 'نالیف نہیں کرائی گئیں اور کوئی رسالہ ایسا
شائع نہیں کیا گیا جو ہندستانی ٹربان ہیں ہو اور بجنسہ بغیر کسی تغیر و تبدل کے
دونوں رسم الخط ہیں لکھا جاسکے ۔اگر یہ عمکن ہو اور اکمیڈی اس کی کوشسٹ

کرے تو زبان کی بڑی خدمت ہوگی۔اور یہ جو اعتراض ہو کہ ہندستانی کی دور صحف معمولی بول چال اور کار وبار تک ہی اور ادب میں اس کوکوئ حیثیت حاصل نہیں ، بہت کچے رفع ہوجائے گا۔اور اس سے بھی ذبادہ مفید کام جو اکبری کرسکتی ہی وہ یہ ہی کہ اسی زبان میں ریڈریں نیار کرائے بو دونوں تیم النظ میں لکھی جائیں اس سے وہ دور نگی جو اس وقت اس صوبے کے مرارس میں پائی جاتی ہی خود بخود اٹھ جائے گی اور لڑے ابتدا سے ایسی زبان کھنے اور بولئے کا ہر شخص سجھ سکتا ہی۔ اور بولئے کا ہر شخص سجھ سکتا ہی۔ اور بولئے کے مرادس ہوسکتے ہیں۔ ہندستانی کے دواج کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مرادس ہوسکتے ہیں۔

حضرات! وقت گزرتاجانا ہی اوربہت سے ایسے مسائل اوھورے بڑے ہیں ۔اگر ہم فورًا اور بہت جلدان کو طی نہیں کرسکتے تو کم سے کم ہمیں ان کے جلد طی کرنے کا سامان فورًا مہیا کرنا چاہیے ۔ جس وقت کوئی ایسی تجویز پیش ہو اور انشارالشراس کا موقع بہت جلد آنے والا ہی توجھے امید ہی کہ وہ اصحاب جو ابنی زبان کے سبے بہی خواہ ہیں اینے تجربے اورمشورے کہ وہ اصحاب جو ابنی زبان کے سبے بہی خواہ ہیں اینے تجربے اورمشورے سے مرد دینے ہیں دریغ نہ فرمائیں گے ۔

<del>````````````</del>

## أرُدوُ كا حال ا ورمُستقبل

ی خطبهٔ صدارت انجن حایت اسلام لا بور می اکیا نوی سالانه اجلاس میں } ﴿
جَینیت صدر شعبهٔ اُردو ۱۲ را پریل سلستالا عرکو پڑھ کر سسنا یا گیا ﴾
ای صاجو!

بیں نے لوگین بیں انجن حایت اسلام کا بچین دیکھا تھا اور اب بڑھا بے

بیں اُس کی جوانی کی بہار دیکھ رہا ہوں - بیں جوں جوں بڑھنا جاتا ہوں ، ہڑھا

ہوتا جاتا ہوں! یہ جوں جوں بڑھی جاتی ہی جوان ہوتی جاتی ہی - اور ا کر

اہل بیجاب! جب تک آپ کی ہمت جوان ہی اس کی جوانی بھی ڈھلنے نہ پائے گا۔

اہل بیجاب! جب تک آپ کی ہمت بوان ہی اس کی جوانی بھی ڈھلنے نہ پائے گا۔

اس کی ابتدا کا خیال کیجیے تو ایک نازک پودے سے زیادہ نہ تھی جس کی فناکے لیے

ہوا کا ایک جھو کا کانی تھا گرائے یہ ہری بھری ہملہا تی کھیتی نظراتی ہی ۔ یہ آپ کے

استقلال اور ایٹار کی بے نظیر مثال ہی - یہ انجمن آپ کی سر زمین پر ابر رحمت

کی طرح بھائی ہوئی ہی - اس کے إدارے بڑھتے جاتے ہیں ، اس کے کارخانے

اس کی وقعت مسلم ہی - اس کی جواں ہمتی کا یہ تازہ بڑوت ہی کہ اس نے عین

وقت پر اپنی ذبان کی بقا اور فروغ کی طرف توج کی ہی جس پر ہیں آپ کو

دل سے مبارک باد ویٹا ہوں - لیکن یہ بہی بارنہیں ہی جو بہجا ب نے آردو کی

دل سے مبارک باد ویٹا ہوں - لیکن یہ بہی بارنہیں ہی جو بہجا ب نے آردو کی

دشگیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی - آردو کی

اشاعت اور ترقی ہیں بہجاب برابر کا شرکی رہا ہی اور اب تو ترکی غالب ہی دشکیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی حادراب تو ترکی غالب ہی دشکیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی خالب ہی دسکیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی خالب ہی دسکیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی اور اب تو ترکی کا خال بے دسکیری کی - وہ ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کربست رہا ہی خالب ہی دسکیری کی اور ترقی میں بہا برابر کا شرکی رہا ہی اور راب تو ترکی خالب ہی دستھال کا اس کے خال بے دسکیری خال کی خال ہی حایت کے دور ابتدا سے اس کی حایت کے لیے کرب ترکی خال کی خال کے خال کی حایت کے بی کرب تا ہی خال کے خال کی خال کے دور ابتدا سے دور برابر کا شرکی دیا ہو اور اب کو جو ابتدا سے دور اب

اور یہ حقیقت ہی کہ پنجاب نے اسے اپنی زبان بنالیا ہی بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اسے در اپنی زبان "سے بھی زیادہ عزیز سمجھٹا اور عزیز رکھٹا ہی۔اس لیے آئمی حایث اسلام کا اس سال ابینے سالانہ جلسے میں اُردو کا اجلاس رکھنا سنت قدیم کی پابندی اور موقع نشاسی کی دلیل ہی۔

حضرات! زبان صرف اظهار خیال کا که نهیں بلکہ ہماری زندگی کا جُز ہو۔
ہر شخص جو اسے بولتا یا کام بیں لاتا ہو وہ اپنی بساط کے موافق اس بیں اپنی زندگی کا جُرز ہو۔
کچھ نذ کچھ نشان ضرور چھوڑتا جاتا ہی۔ اس میں ہمارے تدن و نشایشگی ، خیا لات وجد بات ، مجربات اور مشا ہمات کی تاریخ بہاں ہی۔ ہر نفظ ایک زندہ مُنٹی ہی جو اپنے منہ سے اپنی حکایت بیان کر دیا ہی ۔ ہما دے اسلامت نے کیسی کیسی محنت و مشقت سے اسے پالا پوسا ہی اور اپنے خون سے سینجا ہی یہ ایک مقدم منے میراث ہی جو نسلاً بعد نسل ہم تک بہنی ہی۔ ہم ناخلف ہوں گے اگر ہم نے میراث ہی جو نسلاً بعد نسل می ترقی و فروغ میں پوری کوشش نہ کی۔
اسے قائم نہ رکھا اور اس کی ترقی و فروغ میں پوری کوشش نہ کی۔

خریں جہباکریں، مختلف علاقوں میں زبان کی جوحالت ہواس سے آگاہ کریں اور ان مقامات میں جن اصلاحوں اور کوسشسشوں کی حرورت ہو اُن پر بجٹ کریں، اُردو تالیفات کا جائزہ لیں، الضاف کے ساتھ تنقید و تبھرہ کرکے ان کے حسن و تبعہ کو ظاہر کریں -ان تمام تجویزوں سے بڑھ کر ایک حرورت اس بات کی ہی کہ اُن مؤتفین و مترجمین کی قدر افزائی کی جائے جو اپنی زبان میں تابل قدر کام کر رہے ہیں -

قؤسری صؤرت زبان کی ترتی کی یہ ہم کہ زبان کومننکی اورشایت بنایا جائے۔
استحکام سے میری مرادیہ کہ مختلف قسم کی جا سے لغات ، مبسوط صرف ونخو ،
انسائیکلو پیڈیا کی تالیف اور ہرقسم کے علوم وفنون پر تالیفات مہیّا کی جائیں۔
زبان کو شا بستہ بنانے کے معنی یہ ہی کہ زبان میں صفائی ،مشستگی اور پی پیاہو،
وہ نازک سے نازک خیال اداکرنے پر قادر ہواور اس میں مختلف اسالیب بیان
کے ساہنے موجود ہوں - یہ اُسی وقت مکن ہی جب کہ زبان میں اعظ درسے کی
تصانیف و تالیفات اور غیر زبانوں کی بہترین تصانیف سے ترجموں کا ذیخرہ فرایم ہو جد اہل کی رمنائی کرسکے ۔

پہلی شق یعنی اشاعت زبان کے متعلق انجمن ترقی اُردو نے دول دالا ہو اسب سے اقل یہ تجریز کو کہندستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اُدو زبان کا جائزہ لیا جائے جس کا میطلب ہی کہ جہاں تک مکن ہوتھین طورسے یہ معلوم کیا جائزہ لیا جائے کہ اُن علاقوں میں اُردو سمجھنے ، بولنے والوں اور پڑھے لکھوں کی کیا تعداد ہی مکتے سرکاری اور ارادی مدارس ہیں جن میں اُردو کی تعلیم دی جاتی ہی ، بہتعلیم کس درج تک ہی اور طلبہ کی کیا تعداد ہی اُس کے دری فضاب کی کیا حالت ہی ، قدیم طرز مرارس کی تعداد جن میں اُردؤ پڑھای جاتی یا فصاب کی کیا حالت ہی ، قدیم طرز مرارس کی تعداد جن میں اُردؤ پڑھای جاتی یا

فدلیهٔ تعلیم بر کنتے ہیں اور ان ہیں طلبہ کی تعداد کیا ہی، سرکاری اور بخی اُردو کتب خانول کی تعداد ایسی انجنوب اور اداروں کی تعدا د جو اُرُدو کی ضدمت کرنے بی ، اردو مطابع اور جرائد کی تعداد اور حالت ، سرکاری محکموں اور عدالتوں یں آردو کی حیثیت - إن شار و اعداد کے علاوہ یہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ وہاں اُردو زبان نرقی پر ہی یا انخطاط پر اور اس کے کیا اسباب ہی' لوگوں کو اگر دوسیکھنے اور پڑھنے کا شوق ہر یا نہیں ، وہاں کی زبان کی مقامی خصوصیات ، اُرّدو کا از قرب وجوار کی زبانوں پرا وہاں کی فدیم تصانیف اور مصنفین اور شعرا کے نام وغیرہ وغیرہ - نیزاس بات کے کھوج لگانے کی بھی كوسست كى كئى ہى كە ہر علاقے ميں اس كے حالات كى رؤسے أردؤكى اشاعت و ترقی کے لیے کیا تدابیرعل ہیں لائ جائیں - بہ تجویز جب بیں نے شروع بیں ایک منتخب کمیٹی کے سامنے ببین کی تھی تواس کی مشکلات دیکھ کرارکان مجلس کو اس کی کامیابی کے متعلق بہت کچھ شبہ تفا اور بعض دوستوں نے مجھے لکھا بھی کہ نم کس خبط میں گرفتار ہو ، یہ بیل منڈھے چڑھے والی نہیں ہی ۔ لیکن میں کسی قار خوشی سے یہ اطلاع دبنا ہوں کہ بعض صوبوں اور علاقوب سے مکس ربوریس محول ہوگئی ہیں اور بعض میں کام جاری ہی- ہرعلاقے سے ربورٹیں وصول ہونے پر ایک ممل رپوٹ شائع کی جائے گی ۔ یہ گویا تمام ہندستان میں اُردؤ زبان کی موجوده حالت کا آئيبز ہوگا - يه ايك نهايت ضروري اور مبنيا دي كام بوگا-اس برہم اپنی عارت کھرسی کرسکیں کے ۔تمام حالات معلوم ہونے 'برہم سرصوب اور علاقے بیں اُردو کی اشاعت و ترقی کا کام شروع کریں کے اور مجھے یقین ہو کہ آپ کا صوبراس معاملے میں سب سے بیش بیش ہوگا۔ دوسری شق زبان کے مشتکم اور شایسنہ بنانے کی ہی۔ ایجمن نزفی اُرُدؤ

اکس کی طرف سے بھی غافل نہیں رہی - چنانچہ اس نے قدیم کمیاب تذکر سے اور قدیم اُردو کی کتابیں جن پر اُردوادب کی تاریخ کا بہت کھے انحصار ہوڈھونڈرکر طبع کرائیں اوران کی وجہ سے بہت سی غلط فہیاں جواب یک ہمارے ادب کی تاریخ تاریخ اردوادب کی تاریخ کا رنگ ہی برل گیا۔

کا رنگ ہی برل گیا۔

اس کے علاوہ مختلف قسم کی لغات زیر ترتیب وزیرطیع ہیں۔ مثلاً انگریزی اردو کی جائع لغات جو زیرطیع ہی اور دیند ماہ میں چھپ کر شائع ہو جائے گی ، اصطلاحات بیشہ دراں جو تقریبًا مکل اور زیر نظر نانی ہی، اس کا پہلاحتہ منقریب مطیع ہیں پہنچ جائے گا - قدیم اُردو کی نغات وغیرہ ، اُردو زبان کی مبسوط جائے لغات جو نظام گورنمنٹ کی سرپسنی ہیں مرتب ہورہی ہی وہ بھی انجمن ہی کی تحریک کا نتیجہ ہی ۔ ایک ووسری بخویز جو اس وقت انجمن کے زیر غور ہی وہ یہ ہی کہ دنیا کی اگل دنیا ہوں کی جس قدر بہترین تصانیف ہیں ان کا اُردو ہیں ترجہ کردیا جائے ۔اس کی فہرست تیار ہو کی ہوا در اب اسے عل ہیں لانے کی تدبیری جارہی ہی ۔ یہ کام اگر سرانجام باگیا توعظیم الشان کامیا بی ہوگی ۔

اس مختصر ذکر سے برامقصداس بات کا جنانا ہی کدادبی اداروں کو دہ اہم کام کرنے جا ہیں جوا فراد کے بس کے نہیں ۔ اگر ادبی ادارے بغیرکسی اُصوٰل کو لِم کرنے بایسے ہی کام کرتے رہے جو قابل تعلیم یا فنہ لوگ فرداً فرداً فرداً کرسکتے ہیں تو الیسے ادارے کی زیادہ مغید نہیں ہوسکتے ، بلکہ بعض حالات ہیں محقر ہوں گے کیونکہ اس میں محنت ، وفت ، روبیہ زیادہ صرف ہوتا ہی اور کام اس کے کیونکہ اس میں محنت ، وفت ، روبیہ زیادہ صرف ہوتا ہی اور کام اس کے مقابلے میں ویسا نہیں ہوتا جس کی توقع کی جاتی ہی ۔ ایک مدت کے نیخر بہ کے بعد اور کھے کھو کر یہ انتی سی بات معلوم ہوئی ہی کیکن اسے حقیر خیال ندیجیے

یہ بہت بڑی بات ہواوراس لیے ہیں نے اپنا فرض مجھا کہ صاحت صاحت اس کا اظہار کردوں - اس کے متعلق ایک دوسری بات بہ ہر کداگر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت اور ترقی منظور ہر تواب ادبی اداروں کو متحد ہوکر کام کرنا چاہیے - انتحاد عمل بیں بڑی برکت اور توات ہوتی ہو۔ جو کام فرڈا فرڈا مشکل اور محال معلوم ہوتا ہو وہ باہمی مشورے اور انتحاد سے آسیان ہوجاتا ہو - ہمیں مل کر بہلے سے اپنے در اعمال نامے " نیار کر بہلے سے اپنے در اعمال نامے " نیار کر بہلے سے اپنے در اعمال نامے " نیار کر بہلے سے اپنے در اعمال نامے " نیار کر بہلے سے اپنے انتحال کا ہو۔ یہ موقع اس کی تفصیل کا نہیں کہ کیا کیا کرنا ہو اور کتنی مرت سے ایک انتہیں - اسے بیں نے دوسرے وقت کے لیے انتحال کھا ہی۔

مكرات اور مقابله كرتے رہے اور اكثر پر غالب كئے - انفوں نے اپنے زور بيان اور فرتت تحریر سے ہل جل مجادی اورسب کو ایک مرکز پر سے آئے - ان بیں خلوص ، بے غرصی ، درد اور ایٹار تھا۔ اٹھوں نے است درد سے دوسروں میں سوز، این خلوص اور بے غرضی سے دلوں میں جلا اور اینے اینارسے حب فرم پیدائی۔ اور ایک جاعت ایسی کھڑی کردی ہو اپنی قوم کے لیے کام کرنا شرافت اور انسانیت ہی نہیں بلکہ باعثِ سخات سمجھنی تھی۔ کیا اب بھی ہمارے ادب کی یہی حالت ہی ج یہ دیکھ کرکس قدر افسوس ہوتا ہی کہ ہمارے ادبیب اور شاعراس راستے سے ہنتے جانے ہیں - وہ زندگی کی کشکش سے جھینیلتے اور مشكلات سے كنياتے ہيں -اس ليے وہ عالم خيال كى سيركرتے رہتے ہيں اوردل فریب خوابوں سے ایناجی بہلاتے ہیں - ہمیں جہاد کی طرورت ہواور وہ سیر و نفریج کے سامان فراہم کر رہے ہیں ۔ شعروادب صرف "مُحظنفس" کے لیے ہی نہیں ہواسسے اور بھی بڑے بڑے کام کیل سکتے ہیں تأکہ یہ حظِ نفس کے ساتھ تون روح بھی ہوجائے - ہیں شعروادب کی ان تعرفیات سے فی الحال قطع نظر كراينا جاسي جو فارغ البال اور عيش يرست قومون سف کی ہیں ۔اس زمانے ہیں جب کہ ہم طرح طرح کی کشاکشوں میں گرفتار ہیں ، إن سے الاتِ حرب كاكام لينا جا ہيد - الاتِ حرب سے خدا تخواسة ميرى به مُراد نہیں کہ ہم ملک بین فتنہ و فساد بیدا کریں - نہیں، بلکہ ان سے زنرگی کی جنگ میں کام لینا چاہیے ۔ اِن کے ذریعہ سے دلوں کے اُبھارینے ، زندگی کے سنوار نے ، شکوک کے مٹانے اور نو تھات کی زیج کمی میں مرد میلیے۔ سیداحرخانی درد اور ایثار د کھائیے کہ بغیراس کے کسی خیال میں گرمی اور انز بیدا نهیں ہوسکتا۔ جس دل ہیں آگ نہیں وہ دوسروں ہیں جینگاریاں

کیونکر پیدا کرسکتا ہی - جس ول بیں لگن نہیں وہ دوسروں کو کیسے اُبھا رسکتا ہی یہ لگن کہاں سے اور کیونکر آئے ؟ یہ اُس وقت پیدا ہوگی جب آپ میدان بیں آئیں گے، لوگوں کی بھیڑ بیں گئسیں گے، کھوے سے کھوا چھلے گا، ہرطون سے ٹکریں لگیں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا - اُس وقت آ نکھیں کھلیں گی، زندگی اصلی رؤپ بیں نظر آئے گی اس وقت آپ کے دل پر پوٹ لگے گی اور درد اور خلوص پیدا ہوگا - اس وقت آپ کی صریر قلم ہولناک نوپوں کی آواز سے زیادہ کارگراور آپ کی زبان کا ایک ایک لیک لفظ شمشیر کے گھا وسے زیادہ کاری ہوگا - اس بسیج ہی کہ یہ زبان کا ایک ایک ایک سے شیری کے گھا وسے زیادہ کاری ہوگا - ایس بی صریر قلم ہولناک روز بروز بڑھنی جاتی ہی ۔

یہ سیج ہو کہ یہ زمانہ بہت نازک ہو۔ بیکاری روز بروز بڑھتی جاتی ہو۔
معاشیاتی بیجیدگیوں نے ملک کو خسنہ کر رکھا ہو جس سے ادیب اور شاع دونوں
ہوکڑی بعول کے ہیں ۔ لیکن یہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ یہ زماندا متحان کا ہو، یہیں
ادیب اور شاع کے ہوہر کھلتے ہیں اور یہی وقت اسے اپنے خدا داد ہوہر سے
کام لینے کا ہی۔جوادیب اور صنّاع الگ تھلگ رہنا چاہنا ہو اور کارزارِ زندگی
میں شریک نہیں ہونا چاہتا اور خلوص کے ساتھ اپنے فطری جوہر کو کام میں
نہیں لانا چاہتا وہ مجُرم ہی اور اُس کی سزا وہی ہی جو ایک فدار کی موتی ہی زبان اپنی نوع انسان کی علی اور روحانی زندگی کے لیے نہایت درجہ صروری ہی اس لیے زبان وادب کی ترقی (جہاں تک مکن ہوسکے) اُسے قوم کی طروریات
اس لیے زبان وادب کی ترقی (جہاں تک مکن ہوسکے) اُسے قوم کی طروریات
اور حالات کے مطابق بنا نے ہیں ہی۔ یہ نکتہ ہمارے ادیبوں کو کبھی نہیں بھولنا
عاسیہے ۔

حضرات ازبان بلاشہر ایک معاشرتی خرورت اس کی تخلیق کا باعث ہوئ اور وہ اس کی تخلیق کا باعث ہوئ اور وہ اس کی زندگی کا ایسا ہزو ہی ہو اس سے کبھی جُدا نہیں ہوسکتا ۔ وہ ان اوگوں سے وابستہ ہی ہواسے ہو لئے

اوراس میں فکر کرتے ہیں ۔اس کی جڑیں ہمارے دل ودماغ اور جسم میں بھیلی ہوئی ہیں اور وہیں سے اس کی نشو ونما ہوتی ہو۔ زبان کی ترفی و اُنخطاط معاشرتی حالات کے تابع ہی - یہی وج ہوکہ علمائے اسانیات تمدن ومعاشرت کی تاریخ کو زبان کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں ۔ اِسے وقتی سیاسیات کارنگ دینا سوتے ہوئے فقے کو جگانا ہو۔ کیا سیاسی کانگرسوں اور سبھاؤں کے لیے يه مناسب منه الوكاكه وه اس وقت تك نهذي اور ذوقى معاملات بير بإعقر منه واليس جب مك وه قوميت كى كوئى صؤرت قايم نه كرنس ؟ اس سے زباده قابل الزام وہ سیاسی حضرات ہی جو زبان کے پردے بیں جس کی نز زمین سیاست ہواس مسئلہ کو چھٹر کرطرح طرح سے پروپیگنٹراکر رہے ہیں -انڈین نیشنل کانگریس سفے یہ فرار دا د منظور کی تھی کہ مہندستان کی زبان ہندستانی ہوگی خواه وه ناگری حروب میں ہو یا فارسی حروب ہیں ۔ یہ فیصلہ منفول نفا اور اس دؤراندیشی پر مبنی نقا جو اِس قِسم کی کانگرسیں ایسے موقعوں پرعمل میں لاتی ہیں لیکن اُن صاحوں کے اطبینان کے لیے کافی نہ تھا جن کا منشا کیے اور تھا ۔ انھوں نے اس رزولیوشن کو طفل نسلی سے زیادہ وفقت نہ دی اور دوسری ا دھیٹر بُن میں لگ گئے ۔ ان کی کومششوں کا نتیجہ ایریل مصطفاع میں ظہور ہیں آبا - بینی سندی سمبلن کا سالانه جلسه اندور بین منعقد بنوا جس کی صدارت مہانما گاندھی نے فرائ - اس جلسے میں بالاتفاق یہ فرارواو منظور ہو ئی بر " ہندستان کے اُک ادیبوں ہیں جو اپنے اسپنے صوبوں کی زبان بین کام کررہے ہیں ، ارتباط بیبا کرنے کی غرض سے نیز ہندی زبان کے ارتقابی ان کا اتحادیا حاصل کرنے کی غرض سے یہ کانفرنس اصحاب ذیل کی ایک کمیٹی قائم کرتی ہے ...." چنا بخداس كينى نے فوراً كام شروع كرديا اور ما بار بهندى رسال المسل

جو ہندی اُردؤ کے منہور ادیب منٹی پریم چندگئی سال سے کال رہے تھے اس ادارے کے تحت ہیں اگیا۔ یہ ادارہ «بھارت ساہتیا پرشد» کے خات ہیں اگیا۔ یہ ادارہ «بھارت ساہتیا پرشد» کے نام سے منہور ہی (بینی انجن ادب ہسند) اور ہنس اب اس کارسالہ ہی۔ منشی پریم چند کے ساتھ گجاتی زبان کے مورخ اور ادبیب مسٹر کھیالال منشی بھی اس کی اڈیٹری ہیں شریک ہوگئے۔ ہاتا گاندی اس تحریک کے دیتی باب اور مسٹر کھیالال اس کے روح ورواں ہیں ۔ چنانچہ ہنس کے فاصل اڈیٹر اکتوبر کے رسالے میں فرماتے ہیں (یہ ہیں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں اگر اصل زبان سناوُں میں فرماتے ہیں (یہ ہیں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں اگر اصل زبان سناوُں تو آئی ہے سرجم کی ضرورت ہوگی)۔

"اب ہندی کلی زبان کی صورت اختیاد کرکے خاص وعام کی زبان ہو چکی ہے۔ ہاتنا گاندھی جیسے ملک کے سدھارنے والے اسے زنگرہ مملکی زبان ہو جک بنانے کا عہد کر سکے ہیں "

خود مہانتہا جی کا خط ملاحظہ فرمائیے جو ایھوں نے ''سنس'' کے متعلق تحریر فرمایا ہم :-

"بهنس بندستان بحریس انوکھا پریتن ہی - بدی بندی انقوا بندستانی کو راششر بھا شا بنانا ہی تو الیسے ماسک کی آوشکتا ہی - بریتک پرائت کی بھاشا بی جو لیکھ لکھا جاتا ہی اس کا پرچیے راشٹر بھاشا دوا راسب کو ملنا چاہیے - بہت خوشی کی بات ہو کہ اب ایسا پرچیے دِل چاہے آن کو ہنس دوارا پرست ماس ورسیے بی ادا کرے گا ؟

اس ہوشیاری کو آپ نے دیکھا۔ اب تک ملک کی زبان «ہندستانی» تقی اور سسب سے بڑی اور سب سے زیا وہ منظم اور با وقعت کا نگریس نے آسے علی الاعلان ٹسلیم کرلیا تھا ، لیکن اب، ہندی یا ہندستانی ہوگئی۔یا ہندشانی کے الفاظ خاص ذہنیت کو ظاہر کر رہے ہیں ۔ رفنہ رفنہ یہ لفظ حذف ہوجائیں گے۔

بلکہ یہ سمجھے کہ ہوگئے جیسا کہ ہنس کے اڈیٹروں کی تحریر سے صاف ظاہر ہی ۔

اب اس تحریر کا (جے مہانماجی ہندستانی کہتے ہیں) مہانماجی کے اس خطسے مفاہد کیمیے جو انفوں نے حکیم اجل خاں کو اُردو زبان اور اردو رسیم خطیں لکھا تھا اور جس کا عکس بعض رسالوں ہیں شاکع ہوجکا ہی ۔ ان وونوں ہیں سے ہم کس زبان کو مہندستانی کہیں ۔ زبان کو سیاست دانوں کے ہندوں ہیں کھلونا بنانے کا یہ تیجہ ہی کہ دو طبقوں ہیں بجائے سیاست دانوں کے ہا ختوں ہیں کھلونا بنانے کا یہ تیجہ ہی کہ دو طبقوں ہیں بجائے انفاق کے نقاق اور بڑھتا جاتا ہی ۔

اب جهاناجی جس زبان کو مهندی یا مندستانی کہتے ہیں اس کا ایک نمونہ تو آپ سے خود ان کے خط میں دیکھ لیا، ووسرا نمونہ منس کے فاصل اڈ بیٹر منشی بریم چند کی تحریر سے بیش کیا جانا ہی:۔

"آپ نے بہت ٹھیک کہا کہ کوتا کیول مؤریخن کی وستو نہیں اور مذکا گا کر سنانے کی چیز ہی ۔ وہ تو ہمارے ہردے ہیں پریرنا نوں کو ڈالنے والی ، ہمارے اوسانے کی چیز ہی ۔ وہ تو ہمارے ہردے ہیں پریرنا نوں کو ڈالنے والی ہم میں کوئمل جماؤنا نوں اوسان گرست من میں آئدے اسپھورتی کا سپچار کرنے والی ہم میں کوئمل جماؤنا نوں کی نہیں ) وستو ہی ؟

اسے مہاتما گاندھی ہی ہندستانی کم سکتے ہیں ورندکسی اور زبان داں کو یہ جرأت نہیں ہوسکتی - یہ میں نے آسان سا جلد آپ کو شنایا ہو اگر میں اس رسالے کے کسی مضمون کا کوئی حصہ سناتا تو آب کا نوں میں انگلیاں دے لیتے اور کہ اُٹھے: - گرتو ہندی بدیں تمط خوانی ببری رونتی زباں دانی اور یہ بھی یادرہے کیو چھے میں نے ابھی آب کو سنائے ہیں یہ ایسے شخص کی تحریر اور یہ بھی یادرہے کیو چھے میں نے ابھی آب کو سنائے ہیں یہ ایسے شخص کی تحریر ہو اور یہ بھی ایسا ہی ایسے اور یہ بھی ایسا ہی ایسی ایسے ہو اور یہ بھی ایسا ہی ایسا ہی ایسے ہو جسے ہندی کا اور جو اُن لوگوں میں سے ہم

جو ہندستانی زبان کے فروغ کے صامی ہیں۔ مجھے اس کی زبان پرمطلق اعتراض نہیں ،

ہر بہت صحیح اور فصیح ہندی ہو لیکن اسے ہندستانی کہنا لوگوں کی آنکھوں ہیں فاک
جھونکنا ہی۔ مکن ہو کہ جہاتا گاندی جو توجیہ و تاویل کے فن کے استاد کامل ہیں نفظ
انھوا (بیّا) کے بچے اور معنی پیدا کرلیں ور نہ بحالت موجودہ ہندی یا ہندستانی کاکوئ وفرسرا مفہوم نہیں ہوسکتا۔ زبان کا آسان یا مشکل ہونا ایک دوسری بات ہے۔ ہرلیک
کا ایک اسلوب بیان یا طرز سخریر ہونا ہی اور خاص کر اوبی اور سائینشفک مضابین
میں لا محالہ زبان مشکل ہوجاتی ہولیکن جو سخریرجس زبان میں ہی اسے اسی زبان سے
میں بی بھی عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے علم ہی ہن ہن کے قابل
میں یہ بھی عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مجھے علم ہی ہن ہن کے قابل
اڈ بیڑوں نے اپنے رسالے کی زبان کو بھی ہندستانی نہیں کہا۔ یہ جہاتما گاندی ہی

اس رنگ کو رہینی سیاسی رنگ کو) اور گہر کرنے کے لیے اکثر اوقات،
اور عمر گا مذہب کی بہٹ دی جاتی ہی۔جس زمانے ہیں شکھی اور سنگھٹن کا زور تھا
اس برعت نے بھی زور پکڑا۔ اگر چہ شدھی ا ور سنگھٹن کا مقصد ہندوؤں کی تنظیم
اور تقویت اور ہندو مذہب کی تبلیغ بھا ، لیکن زبان بھی اس کی لبیٹ ہیں آگئی۔
اگرا ہے شدھی اور سنگھٹن کے قبل کے ہندی اوب کا مقابلہ بعد کے ہندی اوب
اگرا ہے شدھی اور سنگھٹن کے قبل کے ہندی اوب کا مقابلہ بعد کے ہندی اوب
سے کریں گے تو معلوم ہوگاکہ ہندی کی اصل اشاعت و ترقی اسی وقت سے
شروع ہوئی ہی۔ جب کوئی وار کارگر نہیں ہوتا تو مذہب اور سیاسیات کی اُڈلی جاتی
ہی۔ لوگوں کو اگسانے اور اُن بیں جوش بیدا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی

چلتا ہؤا علی نہیں ہی۔ زبان کو جیسا کہ میں کہ چکا ہول انسانی ضرورت نے بیدا کیا اور زبان اور اس کے ادب کا ارتفا زمانے کی ضروریات اور حالات وا فکا ر سکے تابع رہا اور آئندہ بھی رہے گا۔ ندہب سے نام سے یاسیاسیات کے پروے میں اس کی اشاعت کا برا پیگنڈا کرنا خصوصًا ایسے زمانے میں جب کہ نفاق کی آگ ملک میں بھڑک رہی ہی وانشمندانہ فعل نہیں ہی۔ اس قسم کی تخریکوں سے مذصرت ار وو وان طبقے کو صدمہ بہنچا بلکہ نیشنل کا نگریس کی اس قراداد کی بھی بے قبعتی ہوگ جس کی رؤسے رہ ہندستانی تومیت اور ہندستانی تومیت اور ہندستانی تومیت اور ہندستانی تومیت کی گئی تھی ۔ لیکن اب معلوم ہنوا کہ ہندستانی کے معنی ہندی ہیں اور اس کی نائید میں مہاتا گا ندھی کا بیان سب سے بڑی شہا دت ہی۔

ابھی حال ہیں آپ کے پڑوس کے صوبے ہیں اسی قسم کا ہنگا مہ بیا ہوا تھا۔ اس ہیں بھی سیاسی رنگ کی جملک بائی جاتی ہی ۔ اگرچہ صوبہ سرحد کی مقامی زبان جے وہاں کا تقریبًا ہر باشندہ بولتا اور سمجھنا ہی پیشتو ہی یا بیجابی، اب جو انھوں نے اپنی مقامی زبان ترک کرکے اُردو کو اپنے نصابِ تعلیم ہیں داخل کیا ہی تو ان کا یہ فعل قابل تعرفی ہی در نایق نرشت ۔ اُنھوں نے داخل کیا ہی تو ان کا یہ فعل قابل تعرفی ہندستانی قومی زبان کی خاطراتنی بڑی فربی نربان کی خاطراتنی بڑی فربی نربان کی خاطراتنی بڑی فربی نربان کی ہونا چاہیے کہ صوبہ سرحد نے اس طرف سب سے پہلے قدم بڑھایا ہی ۔ اسس معاملے کے منعلن ہیں کیے زبادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ جھے سے بہتران باتوں کو جانت اور سمجھتے ہیں ۔

ایک اور تازہ وافعہ شینے کہ مسلمانوں نے دہلی کے نشر کا ہ رایعنی

براڈ کاسٹنگ شیش ) کی زبان کے متعلق ایک شاخسانہ کالا ہو سننے والوں نے نہیں بلکہ آمبلی کے بعض ممبروں نے - وہی سیاسی رنگ ! - سناجا یا ہو کہ اس زبان پر جعے کبھی ہندستان کی عام زبان بنانے کا ارادہ تھا ، نزلہ گرنے والا ہی اوراس کے بروگرام بیں اس قسم کی تبدیلی ہونے والی ہی کہ اردو یا ہندستانی برائے نام رہے اور اس کی جگہ مہاتما گا دھی کی ہندی (یا ہندستانی ) کو دے دی جائے - اوراس بیں نصیب کا میابی ہوجائے گی کیونکہ آج کل اخباروں کی چیج پکار اور ارکان آمبلی کے سوالات بڑی وقعت رکھتے ہیں - اردو داں طبقہ کو ابنے اخباروں کی خبرلینی جاہیے اور انتخابی زیاوہ بہنر اور با وقعت بنانے کی کوسٹسٹ کرنی چاہیے - اس زمانے ہیں اور انتخاب بی جہت بڑی قوت ہی -

ہر جائز ذرایعہ کو استعمال کرے اور جہاں تک اس کی قدرت میں ہواس کی ہتری کے لیے ہر جائز ذرایعہ کو استعمال کرے اور جہاں تک اس کی قدرت میں ہواس کی ہتری کے لیے کوسٹسٹ سرے لیکن کسی فردیا جاعت کو یہ حق حاصل نہیں ہو کہ وہ اپنی زبان کی محبت یا جنون میں دوسری زبانوں کی تخریب کے در پی ہو اور وفد لے لے کر والیان ریاست کی خدمت میں حاضر ہو اور احرار کرے کہ وہ ایسے علاقوں سے اردو زبان کو خارج کرکے ہندی واضل کرلیں ۔ اردو داں طبقہ کبھی اس کا مرتکب نہیں ہوا۔ ہم کسی زبان کے خالان ہیں ، البتہ اپنی زبان کی ترقی سے خالاں ہیں اور اس معاسلے ہیں کائل رواداری اور آزادی سے قائل ہیں ۔

اسی ضمن میں رسم خواکا مسلم بھی آجاتا ہی۔ آب کل اس پر بڑی پرزور تحثین ہورہی ہیں جن میں سے بعض دل جیپ اور کارآ مدہیں ۔لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تان اُردو رسم خطہی برکیوں توڑی جاتی ہی۔ یہ مسلم ہندستان کے تمام رسوم خط سے متعلق ہی جہاں متعدد اور مختلف تخریر کے طریقے را مج ہی خصوصًا

جنوبی ہند بیں جس کا تعلّق نه اُردورسم خط سے ہو نہ دیو ناگری سے - ہندستان کی تام زبانوں کے بیے کسی ایک رسم خط کا ہونا مکن نوہ کولیکن اس کاعل میں آنا بهت د شوار بر - منالاً بن آب كو ايك برنطف تطيفه سناتا بون يستر سرى كوول اپ حرؤف اوراس کی طباعت کے بڑے ماہر ہیں۔ انھوں نے حال ہیں بنگائی اور ہندی کا ٹائی تیار کیا ہو جو بہت قابل فدر ایجاد ہو- انفوں نے رسالہ "وشال بھارت کلکنہ میں دیوناگری رسم خط کی"ا ئید ہیں ایک مفصّل مقالہ لکھا ہو جس سے صنمن میں انفوں نے یہ بحث کی ہو کہ مسلمان ہویہ کہتے ہیں کہ دیو اگری رسم خط اختیار کرنے سے ان کے کلچ کو صدمہ بہنچے کا ، یہ بالکل غلط خیال ہی رسم خط كوكلچرسے كوئى تعلق تنہیں - بربحث كرتے كرتے وہ رومن رسم خطربرا ٓنے ہیں تو فرماتے ہیں کہ رومن رسم خط اختیار کرنے سے ہندو تہذیب اور کلیے کو سخت نفصان يہني گا- كيا عجب بات اوركيسي عجيب منطق ہى- بين قابل مقاله نوليس كو ود حافظه نباشد ، كا الزام منهي ويتاليكن اتنا طرور عرض كرتا بول كه دلول كي نهول میں جو بات جیبی ہوئی تھی اس کا رازکس سادہ لوی سے طنت ازبام برگیا جب تک اس خیال اور دماغ کے لوگ ہم بین موجود ہیں رخواہ وہ کسی طبقہ یا فرقے کے ہوں ) اس وقت کیک ملک کی سادی زبانوں کے لیے کسی ایک رسم خط کا ہونا محال ہی ۔

رہا اردو رسم خط تو یہ آج کا نہیں ہے۔ جب سے یہ زبان بیدا ہوئی یہ اس کے ساتھ ہی ۔ اور یہ زبان ہی ہیں ہے۔ سے بہ زبان ہی نہاں ہی۔ ہندوسلمانوں ساتھ ہی ۔ اور یہ زبان کے بزرگوں سے میراٹ بیں ملی ہی اور یہ رسم خط کی مشتر کہ ملک ہی ، دونوں کو اُن کے بزرگوں سے میراٹ بیں ملی ہی اور کہتے دونوں کیساں طور پر استعال کہتے رہے اور کہتے ہی اُسی کے ساتھ آیا ہی جے دونوں کیساں طور پر استعال کہتے رہے اور کہتے ہی اُسی ۔ اس میں ایک کو دو مرسے سے شکایت کا موقع ہی نہیں ۔ ہاں یہ مکن ہی

کہ ایک وقت ایسا آسے کہ جب ہندستان کی سب زبانوں کا رسم خط ایک ہوجائے لیکن اس وقت کوئی نہیں کہ سکتا کہ وہ کب آسے گا اوراس کی کیا صورت ہوگی۔البندید بیں مانتا ہوں کہ فی الحال اصلاح رسم خط کا مسئلہ قابلِ غور اور نہایت صروری ہی۔۔

ونیا کا کوئی رسم خطاکال نہیں اور ہم بھی یہ دعوے انہیں کرسکتے کہ ہمارا رسم خط میسا عبب ہی - ہر زندہ زبان اور زندہ نفی میں تغیرو تبدّل اور اصلاح کا بہونا کا زم ہے البتہ مروے بیں کسی تغیر و نبدل کی گنجاکش نہیں ہوتی کیونکہ نمو کا اس میں امکان ہی نہیں - اگر ہم اپنے رسم خط کا سُراغ لگاتے لگاتے اُسس ابندائی صُورت تک بہنجیں جہاں سے اُس نے اُگے بڑھنا شروع کیا اور پھر اس طرف سے جلیں اور ہر قرن اور ہر عہد کے رسم خط کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ رفته رفته مرعهدين تغير ہوتا كيا ہرا ورجب ہم موجودہ رسم خط تك بہنجيں كے اور اس کا مقابلہ ابتدائی صورت سے کریں گے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا-اب دؤركيون جائين - خود اُردورسم خطاكو ديكھيے - كيا يہ ابتداسے اب تك اُسى ایک حالت میں ہی بی برانی تحربریں دیکھیے ، سو ڈیڑھ سو برس بلکہ نمیں جالیس بیں بہلے کی بھیی ہوئ کتا بیں الاحظہ فرائیے ۔کیا اس وقت سے اب تک کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا ؟ یہ فرق کیوں ہوا اور کس نے بیدا کیا ؟ زمانے کے حالات اور خود ہماری ضرورتوں نے بہمیں اصلاح سے کبھی مُنه موڑنا نہیں جا ہیے اور اس کے لیے ہروقت نیار رہنا چاہیے - جنائج ہندی والوں نے بھی جھیں ابینے رسم خط کے کامل ہونے کا دعویٰ نظا اس بات کو محسوس کیا اور ہندی سمیل نے ایک خاص کمیٹی اس غرض سے مقرر کی ہی کہ وہ غورو فکر کے بعد مناسب اصلاصیں بچویز کرے بیش کرے -اسی طرح واکٹر رابندرا ناتھ ٹیگور کی

تحریک پر کلکتہ بونیورسٹی نے ایک کمیٹی کا اسی مقصد سے تقرر کیا ہو کہ وہ بنگا کی رسم خط پر غور کر کے حروری اصلاحیں بنجویز کر ہے - ہیں اس وقت اس مسکلہ پر تفصیل سے بحث کرنا نہیں جا ہتا کیونکہ قریب زمانے ہیں انجن ترقی اُردو منتخب اصحاب کی ایک کا نفرنس کرنے والی ہی جس میں اُردو زبان کی اصلاح اور ترقی واشاعت کے متعلق متعدو سجا ویز پیش کی جائیں گی ۔ اسی ہیں یہ مسکلہ بی زیری واشاعت کے متعلق متعدو سجا ویز پیش کی جائیں گی ۔ اسی ہیں یہ مسئلہ بی ہوئی ۔ اسی ہیں یہ مسئلہ بی انہوں کے اُسی میں ایم اور کا فی معلومات بہم پہنچا کی ہیں ۔ مجھے اُمید ہو کہ انجمن حایت اسلام بھی ایپ نمائندے معلومات بہم پہنچا کی ہیں ۔ مرحال ہمیں ہرقیم کی سہولتیں ہم بہنچا نے بھی کر اس کا نفرنس میں نفریک ہوگئی ۔ ہرحال ہمیں ہرقیم کی سہولتیں ہم بہنچا نے کہ اگر ہمیں ابنی زبان کی اشاعت منظور ہی تو ہمیں ہرقیم کی سہولتیں ہم بہنچا نے کہ اگر ہمیں ایک جگر کھڑی نہیں کی کوسٹن کرنی چاہیے ۔ کوئی زبان ایک ہی حالت میں ایک جگر کھڑی نہیں رہائی ۔ اُسے زبانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ورنہ اس کی قسمت میں ونا ہونا لکھا ہی۔

اس وقت زبان کی اشاعت کے بین عام ذریعے ہو سکتے ہیں - ایک اخبارات کا جن کا پیام گر گھر بہنچا ہی بین کے خیالات سے کہ ان کے الفاظ اور شکلے جند ہی روز ہیں تبان زد خاص و عام ہوجاتے ہیں - دو سرا ذریعہ عام ابتدائی نعلیم ہی - یہ اُن تعلیمی کا نفرنسوں کا کام ہی جو ہر صوبے ہیں قائم ہیں - بیائے ففنول قصیدہ خواتی اور ٹھنک تھنک کر اشعار پڑھے اور لہک لہک کر وعظ کہنے کے ان کا نفرنسوں کا خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ قصبے قصبے وعظ کہنے کے ان کا نفرنسوں کا خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ قصبے قصبے اور گانو ہیں ابتدائی مرارس کے سلسلے قائم کردیں - انھیں چھوٹے چھوٹے مرارس ہیں ہماری قومی زبان کی نشوونما اور قومی ہم بودی کی بنیا دیر ہے گئے اور نہ مرارس میں ہماری قومی نہوگی اس وقت نک نہ آپ کے اخبار کام آئیں گے اور نہ حب نک تعلیم عام نہ ہوگی اس وقت نک نہ آپ کے اخبار کام آئیں گے اور نہ

آب کی کتابیں زیادہ مقبول ہوں گی - تیسرا فرریع سنیا ہی - لہو ولعب سمجے کراس سے
ہے التفاقی کرنا درست نہ ہوگا - ہمارے اخبار اور کتابیں وہیں کام آسکتی ہی
جماں بہلے سے تعلیم موجود ہی لیکن فلم وہاں بھی کارآ مہ ہوسکتا ہی جماں تعلیم مفقود
ہی - اقل اقال سنیما کو روئن دینے والی ہماری ہی زبان تھی لیکن بعد میں بعض
وجوہ کی بنا پرجن سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا اورجس میں ہمارا بھی قصور ہی
اس کا رُخ دوسری طرف پھرگیا - اب بھی وقت ہی کہ ہم اس کی طوف توجہ کریں ہمارا فرض ہی کہ زبانے کے حالات کو دیکھ کہ ہم ایسے ذریعے سے کام لیس جہاری
زبان کی انتاعت کے لیے مفید ہو -

حفرات ایروقت ہاری زبان پربہت نازک ہی کچے مشکلات اندرونی ہیں اورکچے بیرونی - اس سے ہاری ذمہ داری بہت کھن ہوجاتی ہی - اس فردداری کاحق اداکرنے کے لیے ہیں ہرقتم کی جو گئم جیلنے اور طرورت کے وقت برقسم کی قربانی کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے - اور کچے نہیں تو ہر پڑھے لکھے کو یہ عہد کرلینا چاہیے کہ وہ ہرسال اور یہ منہ ہوسکے تو پاریخ سال یا دس سال ہیں یا یہ بھی مکن مذہر توعیج ہیں ہرسال اور یہ منہ کو اُردو لکھنا برخصنا سکھا دے گا - اگر ہم دل برد کھ لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس سے منا کئے عظیم الشان ہوں گے ۔ کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس سے نتا کئے عظیم الشان ہوں گے ۔ کوئی قومیت نہیں اس کا کوئی رنگ رؤپ (ورن) منہیں - اس کی کوئی ذات نہیں ، اس کی کوئی قومیت نہیں ، اس کا کوئی فرمیت نہیں ، اس کا کوئی فرمیت نہیں ، اس کا کوئی فرمیت اور وطن نہیں ، جواسے بو لیے ، کھھے برٹیھے اور استفال کرے گا ، اس کی وہ زبان ہوگی - اگراپ کی زبان ہیں یہ خواص ہیں اور استفال کرے گا ، اس کی وہ زبان ہوگی - اگراپ کی زبان ہیں یہ خواص ہیں اور سانھ ہی اس ہیں بڑھیے اور ترق کرنے کی صلاحیت ہو تو یہی ہندستان کی زبان ہو کے د ہے گی ہ

## خطبة صرارت ألمن ترفى بسيده عنفين بند

(ترقی لیسندادیبوں کا پہلا جلسہ ماہ اپریل سات الناء کو لکھنور ہیں بہوا تھا۔
شعبۂ اردو کی صدارت کے لیے انفوں نے مولانا عبدالحیٰ صاحب کو
طلب کیا تھا۔ مولانا جانے کے لیے تیار تھے لیکن عین وقت پر ایک
ناگریز وجہ سے شریک نہ ہوسکے۔ اس جلے کے لیے جو خطبہ مولانا
موصوف نے تخریر فرمایا تھا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہی۔)
موصوف خریر فرمایا تھا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہی۔)

## میرے نوجوان رفیقو اور دوستو!

ہیں تھوکرنگی اور گریڑا۔ اس وقت بے ساخة اس کی زبان سے تکلا ' ہاہے رستے ہیں کہیں تھوکرنگی اور گریڑا۔ اس وقت بے ساخة اس کی زبان سے تکلا ' ہاہے رہے جوانی '' پھر جھٹ اُٹھ کر اِدھر اُدھر نظر ڈالی اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہی تو کہنے لگا ''جوانی ہی ہیں کون سے تیر مارے تھے '' جب ہیں ایسے قابل نوجوانوں کی جاعت اپنے سامنے دیکھنا ہوں جیسی کہ اس وقت میرے سامنے ہی تو جھے وہ شریعت بڑھا یا دائنا ہی ۔ ایک دو بار نہیں بار ہا ہیں نے یہ کہنے سنا ہی کہ پہلے کے بڑھا یا دائنا ہی ۔ ایک دو بار نہیں بار ہا ہیں نے یہ کہنے سنا ہی کہ پہلے کے نوجواں ( یعنے تیس چالیس برس پہلے کے) زیاوہ قابل ہوتے تھے۔ ہیں نے اس کی ہیشہ تردید کی ۔ بات یہ ہی کہ انسان طبعًا گزشتہ سے بہتے جس ظن پھتا ہی اس کی شکلیفوں اور معیبنوں کو تو بھول جاتا ہی اور خوبیاں یا درہ جاتی ہیں۔ مثلًا اس کی شکلیفوں اور معیبنوں کو تو بھول جاتا ہی اور خوبیاں یا درہ جاتی ہیں۔ مثلًا

یہی وجہ ہو کہ سارے ہندشان میں بجوں کا کوئی اچھا مررسہ نہیں بجین میں ہوہیں قدم قدم پرشکلات پیش مئی تھیں وہ بڑے ہو کر بھؤل گئے اور یاد رہا تو بہ کہ كمتب مين خوب بيشتر تھے اورجب بہيں بڑھانے كا موقع ملا توسم في بھى خوب كان اینے اور تمچياں لگائيں - بركھ انسان كى فطرت سى ہوگئى ہوكر كر شتر كو سراہتا اور حال کو سراپتا ہی۔ ہیں ابینے تجربے کی بنا پروثوق سے ساتھ ہد کہ سکتا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں میں جوعقل و شعور ا ورسنعدی ہی وہ میرے طالب علی کے زمانے کے نوع اول بی نہیں تھی ۔ اس لیے مجھے آپ کی جوانی پرنهیس ، آپ کی ذیانت ، طباعی اورمستعدی پردشک اسال مو- بیس جب سسی قابل نوجوان كود مكمننا بون توميراجى باغ باغ بوجانا بهر، مكراس كي ساخفهى مجھے یہ حسرت ہوتی ہو کہ کاش اس عمریں اگر جھ میں اتنی قابلیت ہوتی تو میں بہت کچھ کرسکتا تھا، لیکن گیا وقت اور خاص کر ہوانی کبھی واپس نہیں آتی تو پھر میں نے گزشتہ کی تلافی ، نہیں بلکہ کفارے کی یہ تدبیر سوچی کہ برنصیبی سے جب بیں خود کھے نہ کرسکا تو لاؤیں نوجوانوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو بہت کھے کرسکتے ہیں - صاحبو! یہی وجہ کدیں آپ سے ادشاد پر آپ کی خدمت یں اس طرح کھنچا چلاآیا جیسے حاتم طائی کے قصے میں بعض جانہار کوہ نداکی صدا پر کھنچے

ادب ہویا زندگی کا کوئی اور شعبہ اس بیں ترتی پذیری کی قوت اُسی ق<sup>ت</sup> تک ہوتی ہو جب تک اس بیں تاذگی ، جِدّت اور توانائی پائی جاتی ہی ۔ اور تازگی اور جبّن اسی وقت بیدا ہوتی ہی جب کہ ہمارے بیش نظر کوئی خاص مقصد ہوجس پر ہمارا ایمان ہو اور جس کے حصول سے جیے ہم ہرقسم کی قربانی کے لیے آمادہ ہوں ۔ جب کوئی خاص مقصد بیش نظر نہیں ہوتا توجِدّت،

تازگی اور توانائی بھی شرخصت ہوجاتی ہی اور زندگی کے کاموں میں یکسانی اور مساوات سی بیدا ہوجاتی ہی۔ ایک ہی لکیرکو پیٹے پیٹے انسان اکتاجاتا ہی اس بیزاری کے عذاب سے بیجے کے لیے وہ عیاشی اور طرح طرح کی لغویات میں مبتلا ہوجاتا ہی۔ اس وقت افار حیات کھٹے گئے ہیں ، قولی میں انحطاط بیدا ہونے لگتا ہی، دل بین امنگ نہیں رہتی ، دل و دماغ کے ابھارنے کے لیے بیدا ہونے لگتا ہی، دل بین امنگ نہیں رہتی ، دل و دماغ کے ابھارنے کے لیے بیدا ہوتے ہیں۔ آخراسی عالم نیم جانے ہیں لیکن وہ سب عارضی اور بنتیج ہوتے ہیں۔ آخراسی عالم نیم جانی میں اس کا خاتمہ ہوجاتا ہی۔ یہ اصول افراد، اقوام اور زندگی کے ہر شعبے پر صاوق آتا ہی۔ کہتے ہیں کہ روماکی عظیم الشان ملطنت کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اہل روما ہو کچھ کرنا تھا کرچکے اور ان کے پیش نظر کوئی خاص مقصد نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ لہو و لعب اور عیا شی بین میں کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ ان حلطاط نے استقبال کیا اور بیں جوصلے بست ہوگئے ،کاہی بیں جس کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ انحطاط نے استقبال کیا اور بیں جس کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ انحطاط نے استقبال کیا اور بیں جن کا دوسرا نام عیّاشی ہی، مزہ آنے لگا۔ انحطاط نے استقبال کیا اور بیں خوالی نے انحین ہے جاکر دفن کردیا۔

ہارے اُصول ، عقائد اور خیالات کیسے ہی اعلیٰ اور پاکیزہ کیوں نہ ہوں اگر زمانے کے اقتصانہ نہ ہوں اور خواہ وہ ہمیں کیسے ہی عزیز کیوں نہ ہوں اگر زمانے کے اقتصالہ کے مطابق ان میں جِدّت اور تازگی پیدا نہیں کی جائے گی تو ایک روز بند بانی کی طرح ان میں سڑانہ بیدا ہونے گئے گی اور ان میں ایسے نہر لیے جراثیم بیدا ہوجائیں کے جوان کی ہلاکت کا باعث ہوں گے - بندریا کو استے بی بیدا ہوجائیں گے جوان کی ہلاکت کا باعث ہوں گے - بندریا کو استے بی بیدا ہوجائیں ہے - بی مرجاتا ہی تو بھی اسے جہا نہیں کرتی اور اس سے سینے سے جبیائے بھرتی ہی اس سے تو اس میں بیدا ہوجاتا ہی اور اس کا یک عصار گل سٹر کر گرنے لگتا ہی ۔ انتواس میں بیدا ہوجاتا ہی اور اس کا یک عصار گل سٹر کر گرنے لگتا ہی ۔

یہی حال افراد ، اقوام اور زندگی کے ہر شعبے کا ہوتا ہی۔جب لوگ اپنے مزفوب رسم ورواج اور تو ہمات کو سینے سے چیٹاے پھرتے ہیں تو وہ تو خیر زمانے کی دستبرد سے گل مڑکے گر ہی جاتے ہیں گروہ خود بھی انھیں کے ساتھ فنا ہوجاتے ہیں۔

ایک شخص کوتسخیرجن کابهت شوق نفا اوراس کاعمل حاصل کرنا چاہتا تھا ۔ بہت دنوں کے بعد اسے ایک عامل ملا ، بڑی خوشا مداور خدمت کے بعد بیعل سکھایا - سنا ہو کہ بیعل بہت سخت ہوتا ہو اور اکثر اس بیں جان کا خطرہ ہوتا ہی۔اس نے شوق کی مُدھن ہیں یہ سب تمکیفیں سہیں اور جن كوتسخيركرك رہا - جن دست بستہ حاضر ہؤا اور كہنے لگاكہ فرمائيے كيا ارشاد ہی جو حکم ہوگا اسے بسروجشم بجالاؤں گا - عامل صاحب بہت خش ہوئے اور انھوں نے اپنی دانست میں بڑے شکل شکل کام اسے بنائے ،جن نے جھٹ بٹ کردیبے اور اور کام لینے کے لیے حاضر ہوگیا - کہنے ہیں کہ جن کبھی نجلا نہیں بیٹھنا - ہروقت اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے - اگر کام نہ دیا جائے تو وہ ستانا شروع کرتا ہی اور شرارتیں کرنے لگتا ہی۔ عامل صاحب کھے نہ کچھ کام دبیتے رہے مگراس جن کے لیے جو سروفت «هل من سزید " كى صدا ديتا تفا ، اتن كام كهال سے لاتے -اب جن نے الخيس سانا شروع کیا اور وہ بہت پریشان ہوئے ۔ آدمی تھے ذہین ، انھیں ایک تدبیر بہت خوب سؤچھی ۔کہا کہ ہمارے صحن میں جواملی کا درخت ہمراس پر اُتروا ورجُرُهو اور جراهو اور اُترو - اور جب یک مهم حکم نه دین برابر اُترت جرشصت ر ہو-کھے دن تو وہ اُنزنا چڑھتا رہا ، لیکن کب ٹک ۔ آخر اس قدر عاجز اور تنگ ہوا کہ چیخ اٹھا اور عال صاحب کی دہائی دبینے دگا کہ خدا کے لیے مجھے اس

عذاب سے بچاہیے ، آپ جو کہیں گے وہی کروںگا۔ عامل صاحب نے حکم دیا کہ اچھا اب انزنا پر شخصنا بند کردو۔ جب ہم کسی کام کا حکم دیں تو اسے کرو ور نہ چپ چاپ بہاں بیٹھے دہو۔ بے کار بیٹھے بیٹھے وہ اکتا جاتا تو شرارت کی سوجتی ا گر معًا اللی کے درخت کا خیال آتا تو وہیں دبک کے بیٹھ جاتا۔ اب بے کاری کی وجہ سے جن صاحب کا یہ حال تھا کہ کونے ہیں جیٹھے اونگھا کرتے ، اور منہ پر مکھیاں بھنگتی دہتی تھیں۔

بہ نصر جھوٹ مہی ، لیکن بہایت سبق آموز ہی - اوّل یہ کہ کام کی یک رنگی
اور یکسانی ایسی بربلا ہی کہ جن جیسے ہستی جس یں نوانا کی اورمستعدی کوٹ کوٹ
کے بھری ہی وہ بھی اس سے عاجز آجاتی ہی - دو سرے بیکاری انسان کے
وئی کومضمی اور بے کار اور شوق اور آمنگ کو خاک میں ملا دیتی ہی یہ دونوں
جیزی حیات کی وشمن ہی - تیسری بات یہ ہی کہ توانا کی آدمی کو نجلا نہیں بیٹھنے
دیتی ،اس کا اقتفا ہی کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے - یہ انسان کی تمیز وشعور برہی کہ کونسا
ایسا کام کرے جوممد حیات ہو - اگر وہ المی کے بیٹر پرانز تا ہے طفتا رہا توسیمو

مدحیات ده کام ہیں جن بیں تازگی اور جدت ہوتی ہی اور جوابیت اثر سے لوگوں کے خیالات اور عل میں تازگی اور جدت بیدا کرنے اور نئی را ہی سجھاتے ہیں اور شوق کو مردہ نہیں ہونے دیتے ۔ آپ نے ادب کو اپنا بقصد قرار دیا ہی یہ بھی ممد حیات کا موں سے ہی اس سے بڑے بڑے کام کل سکتے ہیں، دلوں میں امنگ اور خیالات میں انقلاب بیدا کرسکتے ہیں ۔ زندگی کو زیادہ پر را کا در خیالات میں اور ملک و قوم کو ترقی کے زیادہ پر را کا دیتے میں مدد کرسکتے ہیں ۔ ور ملک و قوم کو ترقی کے رستے پر را کا دیتے میں مدد کرسکتے ہیں ۔ لیکن ادب وہی کار آمد ہوسکتا اور

زنده ره سکتا هی بوایی اثرسے حرکت پیدا کرنے کی قوت دکھتا ہی اور جس ہیں زیادہ سے زیادہ انتخاص تک پہنچ اوران پس اثر پیدا کرنے کی صلاحیت ہی-ترقی پذیر ادب کی بہی تعربیت ہوسکتی ہی-

لیکن ترقی کا رستہ بہت و سوارگزار ، تنگ اور کھن ہے۔ یہاں قدم قدم ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے صبراور استقلال اور بہت بنتا ما رف کا کام ہے۔ با وجود ان اوصاف کے وہ حاصل نہیں ہوتی جب یک کہ اوادی نہو ترقی سرزمین آزادی ہی ہیں بجول بچل سکتی ہی۔ ادیب کو اگر آزادی نہیں تو اس کی حالت مفلوج کی سی ہی۔ ادیب کو حق حاصل ہی اور اسے آزادی ہوئی واس کی حالت مفلوج کی سی ہی۔ ادیب کو حق حاصل ہی اور اسے آزادی ہوئی چاہیے کہ جو بیاسے لکھے ۔لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں ہی کہ وہ کسی چیز کو بجو ٹرے پن سے لکھے " بھوٹرے بن " کے لفظ میں اوب کے ظاہرا ور باطن دونوں کی قیامتیں آجاتی ہیں۔ اگر اس سے بہنا مکن ہی تو وہ ادب کابل مبارک باد ہی۔ ترقی پند مصنفین کو یہ نکتہ پیش نظر رکھنا چاہیے ورنہ ان کی بہت سی محنت اکارت حاکے گ

آب کو اپنے خیالات حرف تعلیم یا فتہ طبقے تک محدود نہیں رکھنے چاہیں بلکہ اس کیٹر طبقے تک بھی بہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے ہوان سب نمتوں سے محروم ہی جو آپ کو مہت محروم ہی جو آپ کو مہت دشواری بیش آئے گی ۔ لیکن بجر بھی ان کا خیال مقدم ہی اس میں آپ کو بہت دلوں میں جو ابھی بہت سی آلائشوں سے پاک ہیں ان خیالات کا جانا آسان ہی دلوں میں جو ابھی بہت سی آلائشوں سے پاک ہیں ان خیالات کا جانا آسان ہی بہت آن لوگوں کے جو کہلاتے تو تعلیم یا فتہ ہیں مگرزنگ آلودہ ہیں۔ اس پی آپ کو ایس کام کو آپ کو ایس کام کو آپ کو ایس مشکل سے ملیں گے۔

زندگی سلسل ہواسی طرح ا وب بھی مسلسل ہو - اس بیے گزشتہ کا مطالعہ حال کے سمجھنے ہیں اور ماحول کا مشاہرہ حال کی اصلاح اور آیندہ کی تیاری یں مدد دے گا -مکن ہو کہ زندگی کے بعض شعبوں میں سراسر تخریب اور سنیصال كاراكد بهو- يعن جب لك برغياني جيركو براست اكهال كرنه يهينك ديا جائ، نئى تحربک سرسبز بہیں ہوسکتى - اس كى مثال عمومًا يه دى جاتى ہوكہ جب تك چِرا نا بوسیده مکان بالکل نه ڈھا دیا جائے نئی تعمیرنہیں بن سکتی - یہ نشبیہ کمکن ہی کہ بعض صؤرتوں میں ورست ہو لیکن ادب کے معالمے میں یہ کائل طور منطبق نہیں ہوسکتی - ترقی کے لیے تخریب ضروری ہو مگر لازم نہیں -ادب میں بیشک آپ کوشے اسلوب ، نئے خیالات بیدا کرنے ہوں گے اور بہت سے میرالے مفر خیالات اور توہمات کی بیج کرنی ہوگی ۔سوکھی شاخیں جیانٹنی ہوں گی اور مرجمانگ ہوئی شہنیوں کو پانی دے دے کر پھر ہراکرنا ہوگا اور درخت کی جڑیں کھا داور یا نی ڈال کر سرسبز کرنا ہوگا تاکہ نئی کو نبلیں اور سنے بیٹے پھوٹیں ۔ کمین اگر آپ درخت ہی کو جڑ سے کاٹ ڈالیں کے تو کام کا موقع کہاں رہے گا۔ ہیں تجیاراں کے کام اور اُن کی محنتوں سے حسب صرورت صرور فائدہ الحفایا جاسیے اور ایسے ادب کی بنیاد ڈالنی جاسیے جو ہماری زندگی میں ٹازگی بیدا کرے اور ہماری جدید صروریات کے مطابق ہو۔اور پھر آبندہ آنے والے اپنی نئی ضروریا اور حالات کے مطابق اس میں ترمیم و اصلاح کریں اور برسلسلہ برابرجاری

تبجھے معاف فرمائیے گا، ہیں دمکھنا ہوں کہ اکثر ترتی بیند نوجوان ا بینے خیالات کو میچھ طور پر ادا کرنے سے فاصر سہتے ہیں ۔ جو دل ہیں ہی وہ بیان ہیں نہیں آتا - مکن ہی کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہما رے خیالات اس قدر اعلیٰ ہیں

ك عام فهم سے بالا بي - بي اسے تسليم نہيں كرنا اور غالبًا كوئى بھى تسليم ندكرے كا-ہمیں اس پرغور کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو۔ یہ ایک عام اور معمولی بات ہولیکن مجمی فراموش منہیں کرنی چاہیے کہ ہر پرانی جیز بری نہیں اور ہرنی جیزاچی نہیں ہوتی - رجعت یا ترقی کوئی نئی چیز تہیں - رجعت پسنداور ترقی بیند ہرزمانے میں بہوئے ہیں ، اب ہی اور آیندی ہوتے رہیں گے۔ رجبت اور ترقی اصافی چیزیں ہیں ۔ کائنات کا ہر ذرہ حرکت ہیں ہی اور ہر چیز پر تغیر کاعل جاری ہی-رجعت یا ترقی ہر زمانے کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے ہوتی ہی۔ بیخیال کہ ہر چیز جن کا تعلق گزشت زمانے سے ہی، سراسر رجعت سے آلودہ ہی، صبح نہیں محض اس بنا پر کہ ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں گزشتہ سے اپنا تعلق باکل تطع نہیں کرنا چاہیے - ایسا کرنا اپنی جریں کاٹنا ہی - ہم گزشتہ کے وارث ہیں -اگر کوئی وارث ابین ارف سے بے خبر ہی یا کما حفد واتفیت نہیں رکھتا نوخواہ دہ گیسا ہی ڈہین مستعدا ورا نقلاب لیند کیوں مہو ، نہ کوئی اصلاح کرسکتا ہی ، نہ خود فائده حاصل كرسكتا ہى، اور ند دوسروں كو فائدہ پہنچا سكتا ہى۔ اس يى سرترقى يند اویب کا فرض ہوکہ گزشتہ تاریخ اور گزشتہ ادب کا غورسے مطالعہ کرے اور دیکھے کہ ہارے ادب بیں کہاں تک آگے بڑھے کی صلاحیت ہی، کن چزوں کا ترک کرنا مناسب ہواورکن ذرائع سے اسے بلندمقام تک بہنچانے کی صرورت ہی - کیونکہ جو چیز آب کو ارا اُل بی ہی ، اگر آب اس کے صن و تبے سے وافعت نہیں تواصلاح كس كى اور انقلاب كيسا ؟ ليكن "ميرات پدرخواسى علم پدر آموز" ای کافی نہیں ، "علم بسرآموز" بھی لازم ہی - ہم صر مند طال می کے سامنے جواب وہ نہیں ، آئندہ کے بھی جواب دہ ہیں - اس لیے زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم ہاتھ والیں ، ہمارا یہ فرض ہو کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال وافعال کا

انر آینده نسلوں پرکیا ہوگا ، کیونکہ آینده نر مانے میں ہمارے کاموں کی تنقیم و تنقید اسی اصول پر ہوگی -

دوسری بیزبوآپ کے قابل غور ہی یہ ہی کہ جس زبان میں آپ پینے خیالات
اداکرنا جاہتے ہیں اس پر پوری قدرت ہو۔ اور یہ اُسی وقت مکن ہی کہ جب ہم
این گزشتہ ادب کو اس نظر سے مطالعہ کریں گے۔ زبان کیا ہی ج خیال کے ادا
کرنے کا ہلہ۔ اگر کسی کا ریگر کا اوزار بھڈا ہی تو اس کا کام بھی بھڈا ہوگا۔ یہ
کہنا صبیح نہیں ہی کہ بہاری زبان میں بہارے خیالات نہیں ساسکتے۔ کوئی زبان
ایسی نہیں جس میں خیال اداکرنے کی صلاحیت نہ ہو، بشرطیکہ کسی میں اداکرنے
ایسی نہیں جس میں خیال اداکرنے کی صلاحیت نہ ہو، بشرطیکہ کسی میں اداکرنے
کی صلاحیت بھی ہو۔ زبان بھی ارتا مل ہی اورجب تک ہم اس پرقدرت حال
نہ کریں گے ہم ایسے خیالات اداکرنے پر قادر نہ ہوں گے۔

ایک وجرتو برہ کہ ہم اپنے خیال کو سیحے طور پر اواکرنے سے قاصر رہنے ہیں۔ دو سری وجہ بر معلوم ہوتی ہی کہ جس خیال کو ہم نے اواکرنے کی کوششن کی ہو تناید وہ ہما را نہیں ، اصل نہیں نقل ہی اشاید مستقار ہی کہیں سے بہتا ہوا چلا آیا ہی۔ ہا رہے ول پر اس کا گہرا نقش نہیں ، اس نے ہمارے دل یں گر نہیں کیا۔ ور مذمکن مذتقا کہ اوا نہ ہوتا ۔ خیال اینا ہو، یعنے جسے ہم نے خود سوج کے بیدا کیا ہی یا کسی دو سرے کا ، لیکن ہمارے وماغ میں اس قاد موت ہوتا کہ خوال ہی مارے وماغ میں اس قاد موت ہوتا کی طرح و طفکت ہوا تا ہے۔ لیکن جب خیال ہی ہمارے دمارغ میں منا اور روشن نہیں ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن جب خیال ہی ہمارے دمارغ میں منا اور روشن نہیں ہوتا تو بیان لا محالہ تا ریک اور مہم ہوجاتا ہی۔ ظاہر ہی کہ اور روشن نہیں ہوتا ہی۔ نا ہر ہی کہ ہرا دیب این زبان کی صرف و نے اور لغت سے واقعت ہوتا ہی۔ لیکن ہرا دیب این زبان کی صرف و نے اور لغت سے واقعت ہوتا ہی۔ لیکن اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح استعال ہی۔ اسے معولی بات نہیں اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح استعال ہی۔ اسے معولی بات نہیں اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح استعال ہی۔ اسے معولی بات نہیں اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح استعال ہی۔ اسے معولی بات نہیں اس میں سب سے بڑی چیز لفظ کا صبح استعال ہی۔ اسے معولی بات نہیں

سمحنا چاہیے - لکھنے والوں میں کم ایسے ہیں جوالفاظ کے سیجے سنمال سے واقعت ہیں۔ بفظ ایک بڑی قوت ہی اور اس کا برمحل استعال خیال میں قوت پیدا کردیتا ہی۔ جواس گرسے واقعت نہیں اور نفظ کے سیجے اور برمحل استعمال کو نہیں جانتا اس کا بیان اکثر ناقص ، ا دھورا اور بے جان ہوتا ہی۔

یہ دو چیزی ہیں ، ایک ادب کا ظاہر بینے زبان اور دوسرے ادب کا باطن بینے خیال - اگرچہ ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہولیکن یہ ایک دوسرے سے مجوا نہیں ہوسکتیں ، بیر لازم و ملزوم ہیں - انھیں سے میل سے اسلوب بیان بینے اسٹائل بتا ہی۔ اس لیے ترقی پند نوجوانوں کی خدمت ہیں میری عرض ہو کہ وہ اپنے ادب اور زبان کا گہرا مطالعہ کریں ورنہ ان کی سادی کوششیں رائگال جا کیں گی اور ان سے خیالات خواہ کیسے ہی بلنداور انقلاب انگیز کیوں نہ ہوں جوائیں مگھر جائیں گے ۔

اوب و زبان کے علاوہ ہو ایک بات یں آپ کی خدمت ہیں عرض کرنی جاہتا ہوں وہ یہ ہو کہ ترقی بیند جاعت کو اپنے مقاصد کے علی ہیں لانے کے لیے اخلاقی آزادی اور اخلاقی جرأت سے کام لینا پڑے گا -اگرآپ نے مقبولیت اور ہردل عزیری یا کسی قسم کی اہماد صاصل کرنے یا اپنی تعداد بڑھا کر دکھانے کی خاطر ذرا بھی رجت بسندی کی طرف میلان ظاہر کیا تو یا درکھیے کہ محقول لیسند اور خشیقی ترتی پسند لوگ آپ سے برگمان ہو جائیں گے -اور اگر ابتدا ہیں یہ برگمان ہو جائیں گے -اور اگر ابتدا ہیں یہ برگمانی بیرا ہوگئی تو اس کے رفع کرنے ہیں بڑی مدت درکار ہوگی ۔ بنیا و اگر بگڑ گئی تو عارت کا خدا حافظ ہو۔ آپ کے ایک قابل رکن کا یہ کہنا کہ "ہم بعض صفرات عارت کا خدا حافظ ہو۔ آپ کے ایک قابل رکن کا یہ کہنا کہ "ہم بعض صفرات کی رجعت پیندی سے نا واقعت نہیں ہی گراہی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہو کہ صفرات ایسنے بل پر کھڑے ہے ہوں گئی یا کی یا استقامت سے جمیں کوئی

اطینان نہیں ہوتا ، اس لیے کہ اگریہ بڑھ کر سماج کے خیالات اور بنائے علی نہیں بن سکتے تو اسی طرح بیکار رہیں گے جس طرح کوئی ندہجی عقیدہ ، سراسر غلط ہی نہیں گراہ کن ہی۔ اگر آپ رجعت پندی کے سہارے ترقی کی طرف جانا چا ہے۔

ہیں تو شروع ہی ہیں سیدھے رستے سے بھٹک جائیں گے اور کبھی منزل مقصود نک پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ جیرت ہی کہ آپ رجعت اور ترقی کو ایک ساتھ کیسے نبھا سکتے ہیں۔ شاید تیل اور پانی کا ایک جا ہونا مکن ہی لیکن رجعت اور ترقی کو اور ہی اور ترقی کا ایک جا ہونا مکن ہی لیکن رجعت اور ترقی کا جیرت کردے گی ۔ اگر آپ کو داپت عقائد کی پائی اور پی ایک جا ہونا کی ترقی پندی کو بے وقعت کردے گی ۔ اگر آپ کو داپت عقائد کی پائی اور استقامت ، پر اطبینان نہیں تو بہتر ہی کہ آپ اس خیال کو ترک کردیں۔ بعت پندی کے بل کھڑے ہوں۔

حقاکه باعقوبت دوزخ برابر است رفتن بیام مردی همسایه در بهشت

سعدی اس خیال بین آپ سے کہیں بڑھا ہؤا ہی۔ وہ تو ہمسا پہ کی امداد سے بھی بہشت بیں جانا پسندنہیں کرنا اور آپ رجست پسندوں کی مدد سے جنت ترقی بین جانا چاہئے ہیں۔ یہ خیا لات نہایت بستی اور کم ہمنی کے ہیں۔آپ کو کوئی ضرورت تعداد بڑھانے اور شاخیں بچیلانے کی نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بارہ بلکہ بارہ بھی نہیں ، بین چار بھی ثابت قدم اور راسنے العقیدہ شخص ہیں تو بندسنان بھریں انقلاب بیدا کرسکتے ہیں۔ ایک ایک آدمی نے و نیاکی ہلادیا ہی اور آپ اننی تعداد ہیں ہو کر بھی رجعت بسندوں کی آڑ لیتے بھرتے ہیں۔ اور آپ اننی تعداد ہیں ہو کر بھی رجعت بسندوں کی آڑ لیتے بھرتے ہیں۔ اب کا کام اس وقت وہی ہی ہوجو اٹھا دھویں صدی عیسوی ہیں۔

اب کاکام اس وقت وہی ہی جو آکھار بھویں صدی عیسوی میں انسائیکلو پیڈلیٹ (Encyclopædist) نے فرانس ہیں کیا تھا۔ انھوں نے

رجست بسندوں کے ما مفول کیسی کسی سختیاں جھیلیں ، فیدیس رسے ، جلا وطن کیے گئے ۔ کتاب چھینے کی ما نعت کردی گئی ، آخری پروفوں بیں تحریفیں کی گئیں اور صل مسودے جلا دیے گئے - برسب سہا گراہنے عزم سے نہ پھرے - اس تاب میں صرف معلومات ہی تہیں فراہم کی گئی تھیں بلکدانسان کی روشن خیالی، یالات کی انقلاب انگیزی اور نوبهات و تعصبات کی بیخ کنی کا سامان بھی جمع بیا گیا تھا ۔ اس کے مولفین کی غایت نظریات نہیں تھی بلکے عل تھا ، او بی مثنان کھانی مقصود ندیمی بلکہ ان کا نشا زندگی کی تعمیر بھی ۔ یہ لوگ جیتے مجا ہرتھے۔ باوبود یخ ہونے کے اس کتاب کا افر صرف فرانس ہی تک نہیں رہ بلکہ دور دور تک ہنچا -انسویں صدی میں جوعفلیت کی ہوا ہندستان میں جلی تھی اس کااگر آ ب مراغ لگائیں گے تواس کا سلسلہ بھی انھیں چند پاک نفوس تک پہنچے گا۔اس ناب کواب کوئی نہیں بڑھنا اور بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں سے حضیں اس کی عى زيارت نصيب بوى بوگى ،ليكن اس كا اثراورفيض اب كك جارى بو-ید صرف چند نفوس منف - مگر دُھن کے سیکے اور عقیدے کے سیجے تھے-ن کی زندگی کا مطالعہ کیجے ،ان کے کاموں کو دیکھیے اور ان کے قدم بقدم جلنے ، كوسشش كيج - كوى وجرنهي كه آب كامياب نه بدو -

## خطبة صدارت بهار أردو كانفرس

برخطبه مولانا عبدالحق صاحب سيكرشرى انجن ترتى أردومهندصوبهماركى اددوكانفرنس بين جوسيدعبدالعزيزصاحب بيرسشرابيث لا وزير تعليم كى سربرستى بين منعقد بوا تفايره كرسنايا - سلسا الماء

ای صاحو ا

ایک مشہورشل ہی « دور کے ڈھول سہانے " یہ بالکل ہے ہی۔ لیکن جب
یہی ڈھول بہت قریب آجاتے ہیں توسخت ناگوار ہوتا ہی اور کان پھٹنے ۔ لگتے ہیں۔
کچھے ڈر ہی کہ کہیں یہ مثل مجھ پر صادق نہ آئے اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار ہما ہے
مخترم جناب سیر عبدالعزیز صاحب ، میرے مہر بان قاضی عبدالودود صاحب اور
امتیاز کریم صاحب ہوں گے جو اس برعت کے مزلکب ہوئے ہیں ۔ لیکن میں آپ کو
یقین دلاتا ہوں کہ ہیں ہر حال میں آپ کی اس قدرافزائی اور عزت کا تدول سے
شکر گزار ہوں ۔ کاش میں اس دلی شکر کو الفاظ ہیں پوری طرح ادا کرسکتا ۔
قدرت کی بعض نمٹیں ایسی ہیں کہ ان پر ہماری زندگی کا انجصار ہی ، وہ
قدرت کی بعض نمٹیں ایسی ہیں کہ ان پر ہماری زندگی کا انجصار ہی ، وہ
نہ ہوں تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہوجائے ، جیسے ہوا ، پانی تنفس وغیرہ ؛ لیکن عام
نہ ہوں تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہوجائے ، جیسے ہوا ، پانی تنفس وغیرہ ؛ لیکن عام

سے بے کر مرتے دم تک یہ ہارے ساتھ ہی اور روز مرہ کے استعال کی وجہسے

وہ ایک معولی چیز ہوگئی ہی اور ہم اس کی وہ فدر نہیں کرتے جو کرنی جا ہیے - ورند ویکھا جائے تو زبان کا انسان کی زندگی ہیں بہت بڑا دخل ہی۔اس کے نتائج اور ا ترات نہایت عجیب اور دؤررس ہیں - یہ ایک معمولی بات ہی جسے ہرشخص جانتا ہی که چوان اور انسان میں ایک بڑا فرق پر محرکہ اگرچہ جا نوروں کے بھی زبان رجیب) ہواوربعض کی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہولیکن ان میں فوت گویائ نہیں- یہ خاص انسان کی انتیازی شان ہو۔ پرتھی اس کے خیالات کے اظہار کا اکر ہی نہیں بلکہ اکن سے خیالات کے بنانے اورسوارنے کا بھی آلہ ہو۔ وہ انسان کی زندگی کا جز ہو۔ اس لیے اومی کو اپنی زبان عزیز ہوتی ہی۔ وہ ہماری زندگی کے ہر شیے ہیں دخیل اور کار فرا ہی - اگر ہم اس کے تحفظ و ترقی کے بیے جدوج ر کریں ، جان الوادیں تریه جارا فرض بهی اوراس فرض سے غفلت کسی ندیب و ملت میں روانہیں۔ اردو ایک مخلوط زمان ہی ۔ یہ زبان کی ایک خاص قسم ہی ۔ دنیا ہیں ایسی متعدد زبانیں ہیں - اس قسم کی زبانوں کے وجود بیں اسفے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ۔منملہ دیگراسباب کے ایک سبب کشورکشائی ہومسلمان بھی اس ملک ہیں آریا وی كى طيح فاتح كى حيثيت سے آئے تھے وہ فارسى بولئے تھے اور اہل ملک دبيي زبان-ان حالات میں جبیا کہ دستور ہی معاشرتی ، ملی اور کاروباری صرورت سے مسلمان بول جال میں دلیبی تفظ استفال کرنے کی کومشش کرتے تھے اور ہندؤفارسی الفاظ فاتحوں کی تعداد اہل ملک کے مقابلے میں بہت کم تھی اور اس لیے وہ اہل ملک کی زبان سیکھنے پر مجبور تھے - دو چارنسلوں سے بعد ان کی اولاد ملکی ربان بخربی بوسنے لگی ۔لیکن فاتح توم ک زبان کا اثر بھی ملی زبان بر برابر پڑتا رہا۔ اوراس اختلاط نے ایک گم نام بولی کوجوعوام بلکہ دیہات کی بولی تھی ایک تنایس اورستقل زبان کے رہے مک بہنچا دیا ہے آپ جاہے اردو کہے یا

مندسنانی -

اس اختلاط نے اس بیں بڑی قوت بیداکردی ہی اور دونوں کی (اور ضنا کسی دوسری زبانوں کی بھی) خوبیوں کو ایک جا جمع کردیا ہی ۔ بہی وجہ ہم کہ اس میں شیرینی اور ول نشینی کے ساتھ شان وشکوہ، وسعت کے ساتھ گہرائی، سا دگی کے ساتھ پرکاری موجود ہی ۔ اور سرقسم کے خیالات اور جذبات کے ادا کرنے پر قادر ہی ۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں (جیساکہ حال میں جہاتما گاندھی وغیرہ نے فرمایا ہی کہ یہ زبان مسلمان بادشا ہوں نے بنائی اور حکومت کے ندورسے پھیلی وہ نہ صرف اس زبان کی ناریخ سے نا واقف ہیں بلکہ اصولِ اسانیات سع بھی نا کشنا ہیں ۔ یہ زبان فطرتی اصول پر خود بخود بنی اور حالات وضروریات ف اس اور برصایا اور بھیلایا ۔ مسلمان بادشاہوں نے کبھی اس کی طرف توجہیں کی ۔ان کی سرکاری اور درباری اور دفتری زبان آخر تک فارسی رہی-اس میں شک مہیں کہ وکن کے بعض بادشاہوں نے اس زبان میں نظیر لکھیں لیکن ان کے دربار اور دفتر کی زبان میمی فارسی تھی اور اگر وہاں کسی زبان کو وخل برًا بھی تووہ مقامی زبان تھی نہ کہ اردویا مندستانی - جیسا کہ بیں نے ابھی کہا ہی بیمحض معاشرتی ضرورتوں کی بروانت وجود میں آئی اور اس کے بنانے میں زیا ده تر حصه خود ابل ملک بینی مندولون کا نفا- ایک عالم نسانیات کا فول ہو۔ كه ‹‹غيرزبان بوكس قوم كوسيكسى پرتى ہى مخلوط نہيں ہوتى بلكداس كى اپنى زبان غرزبان کے اٹرسے مخلوط بن جاتی ہی" بہ قول بالکل سیح معلوم ہوتا ہی کیونکھیں کبھی ہم غیرزبان کے سیکھنے کی کوسٹش کرتے ہیں نواس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ جہاں تک مکن ہواس میں ہاری زبان کا نفظ یا ہاری زبان کا

رنگ نه انے پائے ۔ جبیباکہ آج کل انگریزی زبان کا حال ہو۔ جب ہم انگریزی زبان ولين إلكهة بي تواس بات كى كوشش كى جاتى بوكرحتى الامكان كوى ہندستانی تفظ نه اسنے پاے اور نه بهندستانی قسم کی انگریزی مو، جو دربابو انگلش، کے نام سے بدنام ہی بجان تک مکن ہوتا ہی اہل زبان کی تقلید کی جاتی ہی بلکہ انگریزی لب و ہجہ کی نقل اُٹارنے کی کوسٹسش کی جاتی ہو۔ برخلاف اس کے ا بنی زبان میں گفتگو کرتے وقت ہم بسیوں انگریزی لفظ بے تکلف بول جاتے ہیں اور لکھتے وقت بھی لکھ جاتے ہیں اور اکثراد قات ممارے جلوں کی ساخت انگریزی نما ہوتی ہی- بعینہ یہی صورت اس وقت فارسی کے ساتھ پیش آئی-اول تو یونہیں فاتح قوم کی زبان کی طرف میلان ہوتا ہی۔ دوسرے دفتر اور وربار سرکارکی زبان ہونے کی وجہ سے اس کا سیکھنا اور بڑھنا صروری تھا۔ مکاتب اور مدارس میں ہندو مسلمان بچے ساتھ ساتھ فارسی پڑھنے تھے۔ پھر باہمی ربط وضبط اورمیل جول نے اس میں اور اضا فرکردیا میر حضرورت کی مجبوری سے ، کیچھ اظہا رعلیت کے لیے ، کچھ بطور فیتن اور محض شیخت کی خاطر ان مندوور نے مین کلف فارسی عربی الفاظ اپنی زبان میں داخل کرنے شروع کیے - آج عربی فارسی الفاظ کی زبادتی کی جوشکایت ہی تواس معاملے ہی زبادہ تر نہیں تو برابر کے قصور وار سندو بھی ہیں ۔ ظا ہر ہی جوزبان وہ دفتروں میں استعمال كرت وكتابول مين پرهيست ، ابني ناليفات مين لكھنة اور بول كبال مين بولتے تھے ، اس کے الفاظ خود بخور زبانوں پر پیڑھ جاتے تھے اوروہ ملی زبان میں بھی دانسنہ و نا دانسنتہ ، بالارا دہ اور بلا ارا دہ داخل ہوئے چلے گئے -ان تمام اسباب سے ایک ایسی زبان خہوریں آئی جواسی دیس کی تنی

اور اسی دیس والوں کی برولت بنی ، برمی اور پھیلی - اور اس لیے اسے

ملک کی عام زبان ہونے کا حق ہوسکتا ہو کیونکہ یہ ہندوسلم انخاد اور ایک جبتی کی عزیر اور مقدس یا دگا رہی ۔ ایسی صورت ہیں ایک یونیورسٹی سے ہندی سنسکرت سے کیرار کا اسے غیر ملکی زبان کہنا یا اردو کے ایک خابل ہندو ا دیب کا لیے بین اقوای یا سفارتی زبان سے موسوم کرنا سراسرنا انصافی ہی۔

یہ امرخاص مسرت کا باعث ہی کہ نقریبًا ہرصوبہ اس بات کا مدعی ہی کہ اُرّدو زبان نے وہیں جنم لیا - اہل بنجاب کو یہ دعویٰ ہی کداردوکا پہج اُسی خطے ہیں أبيا - اہل دلى كا خيال ہوكہ يہ دلى اوراس كے قرب وجواركى زبان على جوبن سور كراردوكهلائ مصوبم متحده والے كہتے ہيں كه بيرالله اوراس كے آس ياس كے دبیات کی بونی پر فارسی کی علم لگائی گئی اور اس سے اردو بیدا ہوئی یا بقول ایک فریق کے برج بھا شا یا سورسینی بولی سے اسکا ظہور ہوا - اہل گجرات کہتے ہیں کہ یہ کچی دھات تھی ، ہم نے است کھا را ، بنایا اور سنوارا - اہل دکن کا دعویٰ ہو کہ اس زبان نے ادبی شان یہاں پیدائی اور فروغ پایا - بہاروالے جاہی تو وہ بھی تجرات و دکن کی طرح اس بات کا دعوی کرسکتے ہیں کہ انھوں نے ابتدا سے اس زبان کی غور و پرداخت کی اور وہ اپنے دعوے کے بنوت بی نتیج شرف الدین بجیی منبری کا کلام بیش کرسکنت ہیں جس کا تعلق آ تھوی صدی ہجری سے ہر اور جے ہم اس زمانے کی اردو کہہ سکتے ہیں -اس سے اردو کی مقبولیت اوروسعت کا اندازه بوسکتا ہی-اور قبول عام ہی سب سے توی ولمیل اور سب سے بڑی سندہی۔ وہ خود رو نو نہال جو دو اُبرُ گنگ وجمن اور اس کے قرب وجواریس پھلا بھولا، اقتضائے زمانہ کی ہوا اس کے بیج دور دور سک اُڑا لے گئی ، ہر سرزمین کی آب وہوا جہاں وہ پہنچے ، انفیں راس آئی اور ہر خط کی زمین ان سے موافق مکل - انھیں بے حقیقت بیجوں سے لہلہاتے ہوسے شا داب

پودے نکلے۔ قدرت نے ان بیجوں کی حفاظت کی اسطّے پھؤٹنے پر ان کی پرورش کی اور ہما رہے اسلاف نے اپنی آبیاری سے ان کی غور و پرداخت فرمائی۔ وہی بے حقیقت نیج اور وہی نازک پودے آج سرسبز تنا ور درخت ہیں جن سے پھول پھل سے ہمیں اس دقت ذوق تکلم حاصل ہیج۔

اس کی مقبولیت کا بتا اس سے بھی جلتا ہو کہ بعض علاقے کے لوگوں نے اس سے اپنی خصوصیت بخالے کے لیے اسے اپنے سے منسوب کرلیا تھا۔ چنانچدال گرات ایک زملنے میں اسے گری یا گراتی کہتے تھے اور اہل وکن دکنی - ابتدایس اسے مندی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا - ایک تواس وجرسے کہ یہ اس مکک کی زبان سے بھی تھی اور ابینے دفت کی کھڑی ہولی سے پیدا ہوئی تھی ، دوسری بڑی وج یہ تھی کہ یہ نام اسے فارسی کے مقابلے میں اور فارسی سے النیاز کرنے کے لیے دیا گیا تھا ہواس وفت عام طور پر رائج تھی ۔ چنانچے یہ نفظ اس زبان کے لیے قدیم دکنی اور گجرانی اردو میں بھی انھیں معنوں میں استعال ہوا ہو۔وہ معدرت سے طور پر اکثر اپنی تصانیف میں یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ فارسی عربی سے بہرہ نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے یہ کتاب ہندی میں لکھی ہیں۔ یا یہ کہ یہ کتا ب فارسی میں تھی عام لوگوں کی خاطر ہندی میں ترجمہ کی ۔ یہ لفظ مصحفی کے زمانے مک انھیں معنوں میں استعال ہوتا رہا - چنانچہ مصحفی اینے دو تذکروں کو تذکرہ ہندی یا ہندی گویاں کے نا موں سے یا دکرنا ہی- وجریہ ہی کہ اس نے فارسی گوشعرا کا تذکرہ الگ لکھاتھا-ليكن به نام چل مذسكا - ورحقيقت بركوى نام ند تخا - بداس وقت استغال كيا كيا نفا جب كه وه كلها لي بي پرى كل رسى على اوراس في كونى خاص عينيت اور درجہ حاصل نہیں کیا تھا۔ محض فارسی سے انتیاز کرنے کے لیے اسے

ہندی کہ ویا کرتے تھے۔ دوسرے ہندی کا لفظ بہت عام نفا ،کسی خاص زبان سے میں مہین مہیں ہوسکتا تھا۔ بعض فارسی اور پوریی مصنفین نے مربہٹی اور ہندستان کی بعض دو سری زبانوں کو بھی ہندی ہی سے موسوم کیا ہجة جب اس بولی کوخود ایک زبان کی حیثیت حاصل ہوگئی اور اس نے زبانی بول جال سے مکل کر ادب میں قدم رکھا تو یہ نفظ خود بخود متروک ہوگیا -اس كے ساتھ ساتھ در ريخة "كا نفظ استعال مونے لگا- ير لفظ اس وقت استعال بروا جب اس میں ادبی شان پیدا ہوچلی تھی ،لیکن زیادہ نرشعر وسخن اورادبی کلام کے لیے استعمال ہونا تھا۔ یہ بھی فارسی سے امنیاز ببیدا کرنے سے سیے کھا اور بولا جاتا تھا - چنانچر جن مشاعوں میں صرف اُردو کلام پڑھا جا"نا تھا انھیں «مراخنہ "کہنے لگے - یہ اصطلاح صرف چندہی روز رہی - دیجنہ کا لفظ بھی کبھی مرزا فالب کے ابتدائی زمانے تک استعال ہوتا رہا کیکن جب بر زبان عام ہوگئ نویر نفظ خود بخود خارج ہوگیا - سنرصوی نیز اٹھادھوی صدی میں پرانے فیش کے بور بین اور انگریز اسے مورز (Moors) کہتے تھے جس طرح احاطة مدراس اور ببئى كے بعض مقامات بين عوام اسے مسلمانی سے موسوم کرتے ہیں ۔لیکن یہ نام غلط فہی پرمبنی منتے اور اس لیے اب بالكل متروك بي - كول كنده كا اردو شاعرا دراديب ويجى ابنى كتاب درسب رس " بین جوسنه ۱۰۲۵ مرکی تصنیف بی اسے « زبان بهندستان " کهنا ہی۔ سنرھویں اور اٹھا رھویں صدی عیسویں میں یوربین اور انگریزی مصنّفین کی تحربر <u>دن ب</u>ی مهم اس کا نام ٔ اندوسّان ۱٬ ندوسّانز <sup>در</sup>مندوسّان <sup>، ب</sup>یا مهندوسّانز ٔ دیک<u>ھتے</u> ہیں اور اسی زمالے بیں یہ نفظ دد ہندستانی " ہوجاتا ہی جواب کک تائم بی اور صیح معنوں پر دلالت كرا ہى-

اردو کا لفظ بعد میں آیا۔ میرتنی میراسے اپنے تذکرے میں "ذبان اروو کے دفتہ رفتہ رخان کا نفظ افرائی اور خود مراردو، زبان کے معنوں میں آنے لگا ۔ صعفی اور انشا کے زبانے میں اس کا رواج عام ہو گیا تھا۔ یہ لفظ اپنی اصل کا پتا دیتا ہی انشا کے زبان کے بین اس کا رواج عام ہو گیا تھا۔ یہ لفظ اپنی اصل کا پتا دیتا ہی اردو یعنی شاہی کیمپ میں مختلف توموں اور ختلف زبان کے لوگ تھے اور اور اختیں کے باہی اختلاطہ یہ مخلوط زبان ظہور میں آئی اور سارے ملک اور اختیں کی باہی اختلاطہ یہ مخلوط زبان ظہور میں آئی اور سارے ملک ہیں چیل گئی۔ اب اردو اور مندستانی میں یہ فرق کیا جاتا ہی کہ اردواد بی زبان ہی ایک وجہ اور بھی ہی کہ یہ نفظ ہولئے لکھنے اور پڑھتے ہیں۔ لفظ اردو کی تفہیت ہیں اس لیے کہ اس میں کوئ نقیل حرف نہیں اور بلا مخلف زبان سے اوا ہیں اس لیے کہ اس میں کوئ نقیل حرف نہیں اور بلا مخلف زبان سے اوا اس لیے کہ ہر حرف الگ الگ لکھا جاتا ہی۔ لکھنے میں اس لیے کہ ہر حرف الگ الگ لکھا جاتا ہی۔ لکھنے میں اس لیے کہ ہر حرف الگ الگ لکھا جاتا ہی۔ لکھنے میں اس لیے کہ ہر حرف الگ الگ لکھا جاتا ہی۔ لکھنے میں اس لیے کہ بیاروں حرف ایک ایک الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یا کشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یا کشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یا کشش یا جوٹر نہیں اور لکھنے میں بھی الگ الگ دہتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یا کہنے کا نام نہیں ، سب بے نقط ہیں۔

ہندی اور اردو کا جھگڑا آج سے تقریبًا ساتھ سال پہلے اٹھا تھا۔ لیکن اس زمانے کے مذہبی اور سیاسی اختلافات نے اسے اور جپکا دیا ۔ پہلے ایک آدھ جگہ تھا اب سارے ہندستانی ہیں پھیل گیا ہی۔ پہلے ہندی اردو ہی کا قضیہ تھا اب ہندی ، ہندستانی اور اردو کے ساتھ در ہندی ہندستانی "کا ایک نیا شاخسا نہ کھڑا کیا ہی۔ انڈین نیشل کا گریس نے بہت معقول فیصلہ ایک نیا شاخسا نہ کھڑا کیا گیا ہی۔ انڈین نیشل کا گریس نے بہت معقول فیصلہ کیا تھا کہ ملک کی زبان ہندستانی ہی خواہ رسم خط کھے بھی ہو۔ لیکن تعجب اور افسوس ہی کہ جس مدہرانہ وماغ نے یہ بچویز سوچی تھی اور جفوں نے اس پر

آمناً و صدَّفنا كها نفا سبس بيك اب وبي اس سے انخرات كررہے ہيں -مهاتما گاندهی کی بهدت پندطبیعت نے ایک نیا نفظ «بهندی بندستانی» دضع كرك كوياجلتي أك بي تيل والف كى كومشش كى بهو-جب مهاتما جى سے دريافت کیا گیا که اس جدید مركب نظ سے آپ كى كيا مراد بى توفرا ياكه " سندى جو آينده چل کر ہندستانی ہوجائے گئ" تو یہ زبان نہ ہوئ آیندہ کا پروگرام ہؤا۔ قطع نظر اس کے ذرا اس تعربیت برغور کیجیے جومها تما گاندھی نے ہندی ہندستانی کی فرمائ ہو بعنی وہ ہندی جو آگے چل کر ہندستانی ہرجائے گی! اس کے یہ معن ہوئے کہ اس وقت ہم ایسی زبان اختیار کرنی جاہتے ہیں جو سالہا سال مک کئی صدی کی کوسشش ، جدو جدا در محنت ومشقت کے بعد مندستانی ہرجائے گی -ہندستانی تو بہلے ہی سے موجود ہی پھر صدیوں تک اسطار کرنے اور سالہا سال ی مصیبت اور کھکھیٹر اُٹھانے سے حاصل ؟ جب عمرتوں کی محنت اور مصیبت اور وماغ سوزی کا نتیجہ یہی ہی کہ نئی زبان ہندستانی بن جائے تو ہندستانی جوبنی بنائ رکھی ہو کیوں نہ ابھی اسی کو اختیار کرلیا جائے - مہا تماجی کی پرمنطق معمولی سمجھ سے باہر ہی - جلسے میں بیٹھ کر رزولیوشن منظور کرا بینے یا ووٹول کے شمار کرالینے سے زبانیں نہیں بنتیں ۔

مسٹر کنھیالال منٹی جو بھارتیے ساہیتے پر شدکے روح درواں اوراس کے جزل سکرٹری ہیں ، ایفوں نے حال ہی میں ایک چٹی ٹا کمراک انڈیا میں لکھی کج جس میں وہ فرماتے ہیں کد مدزما نئر حال کی اکثر زبانیں سنسکرت زبان کے تابع ہیں اور سنسکرت ہی سولئے یو۔ پی ہیں اور اس سیے سولئے یو۔ پی کے اکثر صوبوں ہیں جو لنگوا فرینکا بن رہی ہی اس کا رجحان زیادہ تر سنسکرت لغات کی طرف ہی جس کے صاف مصنے یہ ہیں کہ دہ دراوڑی زبانوں سے لغات کی طرف ہی جس کے صاف مصنے یہ ہیں کہ دہ دراوڑی زبانوں سے

قریب ہونے کی خاط بول جال کی زبان سے دؤور ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے جو بھارتیے سامیتے پرشدیں ہندستانی کی حابت کی تواس کی ہر وجہ تھی کہ وہ بول جال کی زبان ہی ۔ اس بیں براہِ راست سنسکرت سے نفظ نہیں آئے بلکہ پراکرت اور ابھرنش الفاظ لیے گئے ہیں جواس وقت بول جال ہیں رائج تھے اوراب بھی ہیں ۔ مثلاً رجیسا کہ آج کل بعض ہندی ادبیوں نے تکھنا شروع کیا ہی اگر ہم سورج کی جگہ سرسے ، آنکھ کی جگہ اکشی ، پانی کی جگہ جل یا جلم ؛ پانو کی جگہ بریا باروت کی جگہ سرسے ، آنکھ کی جگہ اکشی ، پانی کی جگہ جل یا جلم ؛ پانو کی جگہ بریا باروت کی جگہ سرسے ، آنکھ کی جگہ اکشی ، پانی کی جگہ جل یا جلم ؛ کوئی خوبی پیدا ہوتی ہی اور نہ اسلوب زبان میں کوئی حسن ، بلکہ زبان بگر تی اور خراب ہوتی ہی اور د شواری کی وجہ سے عام زبان سے دؤر ہوتی جلی جاسئے گی۔ خراب ہوتی ہی جاسئ کی جہ خیا ہی جاست کی بھا اصلی اور مسلوب نہیں جاہت ون نہیں جاندی کی جہ اصلی اور کی خیا ہی جب ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان کی جھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان یہ جھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان یہ جھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان ہیں جب ہم ہندی کی خوالی ہی جاری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ اس سے بھی جمل الهری انہیں جاری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان سے بھی جمل ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان ہی جھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ زبان سے بھی جمل ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہی۔ اس سے بھی جمل ہماری آنہ کی ہی گھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہماری آبادہ کی گھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہماری آبادہ کی گھا ہماری آنکھوں کو ہمیشہ خیرہ کرتی ہی ہو ہماری آبادہ کی گھا ہماری آبادہ کی گھا ہماری آبادہ کی گھا ہماری آبادہ کی گھا ہماری آبادہ کی گھا ہماری آبادہ کی ہماری ہماری آبادہ کی ہماری آبادہ کی ہماری

یہ بڑے افسوس کی بات ہو کہ ملک کی موجودہ فضائے زبان کے مسئلے کو بیچیدہ اور ناگوار بنا دیا ہو۔ کسی نے اس کا نانا خرمب سے جوڑا ہواورکسی نے سیاست سے - یہ باتیں مہیں ایک ووسرے سے دور کرنے والی ہیں - ہرزبان کو رخواہ وہ ہندی ہو یا اردو) ترقی کا حق حاصل ہو لیکن کسی کو یہ حق حال نہیں کہ وہ دوسری زبان کی ترقی میں حاکل ہو - ہیں ایک دوسرے کو شبہ کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے اور بجائے برگمانی پیدا کرنے کے ان برگمانیوں کو رفع کرنے کی کوششش کرنی چاہیے جو آج کل کے حالات نے پیدا کردی ہیں۔ ملایا کہ رفع کرنے کی کوششش کرنی چاہیے جو آج کل کے حالات نے پیدا کردی ہیں۔ ملایا

اور پیل جول سے ایک ایسی زبان پیرا ہوجائے جو ہم سب کی شنرک پلک ہو۔ زبان کا کوئی ندہب نہیں اس کی کوئی ذات نہیں ۔ جو کوئی اسے بولان، پڑھٹا لکھٹنا اور سلیقے سے استعال کرتا ہی اسی کی زبان ہی خواہ وہ کوئی ہو۔ اور کہیں کا ہو۔

حضرات

اس ملک میں ہر چیز ذات بن جاتی ہی، ہمارا ادب بھی ایک زمانے میں ذات کی حیثیت رکھنا تھا جے اس کی ذات والے ہی سمجھتے تھے۔ وہ صرف ابک طبقے ہیں محدود تھا اوراس سے پاہراس کے سمجھنے والے بہت کم تھے۔ لیکن پرخوشی کی بات ہی کداب مبیلان سادہ نویسی کی طرف ہور ہا ہے۔اس میں سب سے بڑا احسان سرسیداحد خال مرحدم کا ہی۔ ان کی سلاست اور فعاحت مانی ہوئی ہی۔ وہشکل سے مشکل مضمون کو ایسے صاف اور سیدھے الفاظ اور دل نشین بیرائے یں ادا کرجاتے تھے کہ جرت ہوتی تھی - بعدوالول فے اس خوبی کی قدر مذکی اور بعض مجبور یوں خصوصًا نئی نعلیم اور سنے خیالات کی پرزور رؤ کے باعث اورابنی زبان کی طرف سے غفلت برتنے کے سبب سے ہم کھ دنوں کے لیے بہک کئے سفے ۔لیکن شکر کا مقام ہو کہ اب ہم بحرج رستے برارہے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ سمجھے کگے ہیں کہ ادب کا مقصد کیا ہواور ہیں کیاکرنا چاہیے -اصل یہ ہوکدادب زندگی کا جُزہی، ہماری تہذیب اور تمدن کا آئینہ ہو- جیسے ہاری زندگی کے حالات ہوں کے وسیای بهارا ادب بوكا - ويكه يلجي لكهنوكا فساند عجائب اور دبلي كانصر جهار دروين دونوں بیں دونوں کا تمدن صاف جھلک رہا ہی۔ زبان ہی ایک ایسا ذریعہ ہو کہ ہم البین خیالات دوسرے مک پہنچا سکتے ہیں اور جس قدر زیادہ تعداد

تك بهم اين خيالات بهنجاسكت بين اسى قدر بهارا حلقهُ الرّ زياده وسيع بوكا -بوشفس ابنا كلام اوربيغام بزارون تك بينجا سكنا بروه اس سع بهي برا اي اور بو کرو رول کک بہنجا سکتا ہی وہ سب سے بڑا شخص ہی اور جو تمام بنی نوع انسان تک ایناپیغام بینجا سکنا ہووہ سب سے بڑا انسان ہو لیکن کلام لاکھوں مروروں انسانوں تک کس صورت میں پنج سکتا ہو ؟ یہ اسی صورت میں مکن ہم کہ الفاظ سا دہ اور دل نشین ہوں اور خیا کات میں سنجلک نہ ہو۔ ول کی آواز ساده ہوتی ہی-کلئے حق ہمیشہ سادہ ہوتا ہی حس کا جلوہ ہمیشہ سادگی ہی میں نمایاں اور دلکش ہونا ہی۔ زبان سیکھو، پڑھو اور لکھولیکن اس کے ساتھ دل اور صداقت بمی پیدا کرو - جهال دل مین درد اور صداقت نهین و بال آواز یس بی ورد اور صداقت نہیں ہوسکتی - یہی وجہ ہو کہ تیر، نظیراور حالی زیادہ مقبول ہوئے اور ناسنے ، ذوق اور مومن کودہ قبول عام نصیب نہ ہوا۔ ساده ککھنے کی برایت کرنا آسان ہولیکن سادہ لکھنا نہایت دشوار ہو۔ لوگ اسے معمولی بات سی میں لیکن یہ بہت غیر معمولی چیز ہی ۔ یہ بات علاوہ فطری استعداد کے بڑی مشّاقی ، بڑے بچربے ، بہت مطالع اور بہت مشا ہرے کے بعد حال ہوتی ہی- صرف کامل ادیب ہی اسے بھاسکتے ہیں-سادہ کھنے کے یہ صنے نہیں ہیں کہ ہم اپنی تحریریں سادہ اورسہل نفظ جمع کردیں اور کوئی مشکل نفظ نہ آنے دیں - سادگی کے ساتھ جب مک تحریب تُطف ، کشش اور اثر نه بهروه اوب پس شمارنهیں بهوسکتی « ایک بھیبجمسی بے جان اور بے اڑتے پر کا لکھنا نہ لکھٹے سے بدتر ہو۔ جب تک کلام میں ِ لَكُفِيهِ وَالْمُهِ كَى رَوْرِح شَرَيْكِ مَا ہُو كُلام مُردہ ہوكا اور دلوں میں گھرنہیں کرسکتا۔ اگر آب، کے کلام میں سادگی کے ساتھ صداقت ، جِدت ، تا زگی اور جوش ہی

تو وه آپ روال کی طرح موجی مارتا ہؤا بڑھتا ہؤا چلا جائے گا اور اگر وه دفیق الفاظ بیچیده استعارات و تشبیهات اور تکف و تصنع کے بوجھ سے دبا ہؤا ہی تو بحر مردار کے بانی کی طرح ساکن ، غرده اور بے حس ہوگا ۔ زمانهٔ مال کے ایک بہت بڑے ادب نے غوب کہا ہی کہ دو سادگی اور صداقت توام ہی اور شد ان کی تیسری بہن ہی ، ۔ بہی وہ سادگی ہی جو سیدھی دل و دماغ میں جا بیٹھتی ہی ۔ بہی وہ سادگی ہی جو سیدھی دل و دماغ میں جا بیٹھتی ہی ۔ بہی وہ سادگی ہی جو دلوں کہ بھواتی اور گرماتی اور خیالات میں روشنی پیدا کرتی ہی ۔ و نیا کے وہ کامل اور اعلیٰ ادب اور شاع جن کا بسکہ سارے مالم بر بیٹھا ہؤا ہی ان کے قبول عام کا دانراسی میں ہی ۔ صدیاں گزر گئیں ، عالم بر بیٹھا ہؤا ہی ان کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا ۔

مسکراکر چپ ہورہ اور کیا کہ سکتا ہی۔لیکن اس کے ساتھ ہی یہ یاو رکھنا چاہیے کہ ہرزندہ سٹی کے لیے نشور نما اور تغیر لازم ہی۔ یہ قانون قدرت ہو۔ لیکن اگراس تَانون کے ساتھ انسانی سی شریک نہ ہوگی توبہت جلد وہ نرقی مرک جائے گی ۔ نشو ونماکی ترقی سے لیے انسانی سعی بھی لازم ہی۔ جو چیزی ہیں بچین میں بہت عزیز تخبیں وہ بڑے ہو کرے حقیقت معلوم ہوتی ہیں بجبین میں جو كنا بين ہم برسے شوق سے برصف تھے بڑے ہوكرأن ميں وہ دل كشى نہيں تنى یمی حال اوب کا ہی - زماند کر شتہ کا ادب جو ہمارے اسلاف کی یا دگار ہواور ہمارا توی سرما به هر اس کا مطالعه اور تحقّظ بهادا فرض هر - لیکن اس کا اکثر حصه وبسا كاركراور يُرارز نهي را جيسا أس وقت نفا - وه أس زمانے ك افتفنا ك مطابق نتما اوراب زمانے کا اقتضا کھے اور ہی جس طرح عمر کے ساتھ انسان کا ذوق بدلتا رستا ہی اسی طرح زمائے کا ذوق بھی بدلتا رستاہی- اس لیے یمیں صرت اپنے اسلاف کی پوئنی ہی پر فانع نہیں رہنا جا ہیے بلکہ میں خود بھی اپنے زمانے کے حالات کی روسے ترقی اور اصلاح بیں (بھاں تک زبان کی ساخت اجازت دے ) لگامار اوربے در نغ كوسسنن كرتے رہنى جاہيے-اسميں شک نہیں کہ ہمارے سے گزشتہ زمانے ہیں بہت کھے ہولیکن سب کھے نہیں۔ ب شبه گزرا ہوا زمانہ فابل اخرام ہولیکن آیندہ زمانداس سے بھی زیادہ احترام سے قابل ہی۔جس شخص کی نظر ہمیشہ بیچھے کی طرف رہتی ہی اور آسے نہیں دیکھتا رہ مجھی و نیا میں سرسبز نہیں ہوسکتا۔اس کیے اصلاح کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا جاہیے - ہو چیزیں فرسودہ اور بیکار ہوگئی ہیں ان مجھ برك اور ترك كرف بن اور جو كاراً مداور مفيد بن ان ك اختيار كرف مين مجھی نہیں چوکنا جا ہیے۔

حال ہی میں میرے ایک ذی علم ووست، نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اردوہیں ایسی صلاحیت ہو کہ وہ اعلیٰ ادب پیدا کرسکے ، بین نے کہا اردو میں کیا ہر زبان بیں یہ صلاحیت موجود ہی لیکن شرط یہ ہی کہ ان حضرات بیں بھی وہ صلاحیت اور شوق صادق ہونا چاہیے جواسے اعلیٰ ادبی زبان بنانا چاہتے ہیں۔ اردواب اس درجہ تک پہنچ گئی ہی کہ اگر ہم چاہیں اور ہم ہیں صلاحیت ہوتو ہم اس میں نازک سے نازک خیال اور ہرفن اور علم کے معلومات کو اوا كرسكتے ہيں - اگر سم نے اسے صرف اس كى قىمت پر يا قدرت كى مهربانى يرچوڑ دياتويد لهلها ما بنواجن ابك ون جهار جهنكار بوجائ كا - اكر بم اس اين زان سجعتے ہیں ، اگرہم سچائ کے ساتھ اس کی ترقی کے خواہاں ہیں تو کوئ دقیقہ کوئ کلیف اور محنت اس کے بڑھانے اور بنانے ہیں اُٹھا نہیں رکھنی جاہیے -ایک طرف تو ہمیں اس کی اشاعت میں کوسٹسٹ کرنی چاہیے کیونکہ جب تک برُسط لکھوں کی تعداد زیادہ نہ ہوگی اورجب کک زبان کی تعلیم عام نہ ہوگی آب کا اعلی اور مفید ۔ سے مفیدادب بھی بیکار ہوگا اور کیڑوں کی نزر برجائےگا۔ دوسری طرف زبان کومسنکم اور قوی بنانے کی ضرورت ہی- اس سے میری مراد یہ ہو کہ اس بیں ہرفن اور علم کی کتابیں ہوں ، دنیا کی بہترین تصانیف کے ترجم ہوں بخلیقی ادب سب کی کمی ہی ، بیدا کیا جائے اور ان مصنفوں اور ادبیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جواس کام سے اہل ہیں -اگرہم اس سے لیے آمادہ ہیں اور اس کی خاطر تکلیف اٹھانے اور ایٹا رکرنے کے لیے نیار میں نوہارا ووئی صحیح ہی ورنہ محلوں میں بیٹھ کر خالی دعوسے کرنا اور اپنی زبان کو سرا ہنا اسپنے ممنه میاں سنٹی؛ بننا اور دوسروں کی نظروں بیں اپینے آپ کو حقیر بنا نا ہی۔ حال ہی یں ایک موروز نے جس نے دنیا کے تعدن پر بہت معقول

کتاب کھی ہی، مئلہ تمدن پر بڑی گہری نظر ڈالی ہی اور اس کے تمام پہلودُں پر بحث کرنے کے بعد آخر میں ساری کتاب کا پخوٹراس ایک چھوٹے سے بیلے میں اداکر دیا ہی (Man makes himself) سے آدمی خود اسپنے کو بنانا ہی۔

یہی میں زبان کے متعلق کہتا ہوں کہ اس کا بنانا اور بگاڑنا ہمارے ہاتھ میں ہی۔ ہم جیسا چا ہیں گئے دیسی سے گی اور گزشتہ زمانے میں بھی جیسا ہم نے بھالا ور بھے کہ ملک کی عام اور ویسی بنی ۔ نیکن زبان کے بنانے میں یہ نکتہ یا در کھیے کہ ملک کی عام اور مقبول زبان دہی ہوسکتی ہی جے زیادہ سے زیادہ تعداد سمجھے ۔ اگر آپ اس اصول کو پیش نظر رکھیں گئے تو آپ کی زبان سکڑنے کے سکڑتے ایک محدود علقے میں بند ہوکے رہ جائے گی۔ ہندستانی یا اردو کو اسی لیے برتری ہو کہ اسے میں بند ہوکے رہ جائے گی۔ ہندستانی یا اردو کو اسی لیے برتری ہو کہ اسے ملک کے زیادہ سے زیادہ اشخاص بولنے یا سمجھتے ہیں۔

حفزات! ہمیں یہ زبان اس سے عزیز ہوکہ یہ ہماری بول جال کی نطان ہو۔ ہمیں یہ زبان اس سے عزیز ہوکہ یہ ہمندستان کی دو بڑی قوموں سکے اتحاد اور یک جہتی کی عزیز یا دگار ہی ۔ ہمیں یہ اس سے عزیز ہوکہ یہ ہما رے تعدن ہماری معاشت ، ہما رے دل ود ملغ کے نتائج ، ہمارے مادی اور دوحانی خیالات کی حامل ہی ۔ ہمیں یہ اس لیے عزیز ہوکہ اس میں ہما رے اسلاف کی صدیوں کی حامل ہی ۔ ہمیں یہ اس لیے عزیز ہوکہ اس میں ہما رے اسلاف کی صدیوں کی معنت و جانکاہی دماغی و ذہنی کا وشوں کا پخوٹر ہی ۔ ہمیں یہ اس لیے عزیز ہوکہ کی مینت و جانکاہی دماغی و ذہنی کا وشوں کا پخوٹر ہی ۔ ہمیں یہ اس کی غدر نہ کہ یہ ہما رے بزرگوں کی مقدس وراثت ہی ۔ اگر اس پر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں ا ور اس کے بنانے سنوار نے اور بڑھانے میں اپنی پوری ہمت صرف کری اور اس کی ترقی د نشو و نا ہیں جان نہ لڑادیں تو ہم سے بڑھ کرکوئی نا خلف نہ ہوگا ۔

## خطبة صدارت أزدو كانفنس

ال انڈیا مسلم ایج کیشنل کا لفرنس کے صنمن میں علی گڑھ میں ایک اڑوو کا نفرنس منعقد ہوئی تھی اس کا نفرنس کے صدر کی حیثیت سے مولانا عبدالحق صاحب نے ۲۸ را پریل سئے اللہ علی شب کو ذیل کا خطبہ پڑھا تھا۔

مرتتب

گری زوں سوستان کا ایک پرگنہ ہی اور پہاڑی علاقہ ہی، اس کی ایک بڑی ضوصیت یہ ہی کہ وہاں بہت سی زبانیں بولی جاقی ہیں، ان کے ہاں قدیم سے ایک روابیت مشہور چلی آرہی ہی کہ فلآت عالم نے فرشتہ کلمائیل کو بیجوں بھرے تھیلے دیے اور فرمایا کہ جا کہ ٹم ڈنیا کا ایک چگر لگاؤ اور زبانوں یہ یہ یہ یہ لوگوں کے سروں میں بوتے چلے جاؤ۔ فرشتے نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی اور یہ بیج بنی نوع انسان کے وماغوں میں جم کئے اور فوراً اگئے متمیل کی اور یہ بیج بنی نوع انسان کے وماغوں میں جم کئے اور فوراً اگئے متمیل کی اور یہ بیج بنی نوع انسان کے وماغوں میں جم کئے اور فوراً اگئے متمیل کی اور بہ بیکی بی جب فرشتہ کلمائیل اپنے متمیل خالی کر چکا اور فلآق عالم کے پاس واپس آنے کو ہؤا تو یہ دیکھ کراسے سخت ندامت اور پر نشانی ہوئی کہ گری زوں کا علاقہ چھٹے گیا ہی۔ اس نے خدائے نسائی کہ بارگاہ بیں اس فروگز اشت کے متعلق عرض کیا خدانے متعلق نے بی بارگاہ بیں جا کہ بی جو بیچ رہے دیے اسے دیسے اور کہا کہ جاؤ، یہ وہاں جاگر بو آؤ۔ بی

وجه ہو کہ اس بہاڑی آبادی میں طرح طرح کی زبانیں اور بولیاں پائ جاتی ہیں۔ یہ نقل برنسبت گری زوں کے ہندستان پر زیادہ صاوق آتی ہی جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں جن کی تعداد بیلیوں نہیں سینکروں ک پہنچ گئی ہی۔لیکن اس ہجوم ہیں ایک زبان ایسی بھی نظراً تی ہی جو ملک کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہر اور تقریبًا ہر جگہ سمجھی جاتی ہی۔ یہ زبان ہندستانی یا اردو برجس کا ادب نظم و شریس نوی صدی بجری مسمسلسل موجود بر- بر بهاله بی دعوی نہیں بلکہ اس کی شہادت غیروں نے بھی دی ہواور یہ شہادیں پورو بی سیاموں کی تحریروں بیں ستر حویں صدی کی ابتدا سے بعد تک برابر ملتی ہیں -ایک موقع برکسی خاص معاملے میں ابی سینا کے سفیر خیر (Movaad) چندا ستفسارات کے گئے ۔ان بین سے ایک یہ تفاکم ﴿ فلان شخص نے آب کی حضوری بین کس زبان بین گفتگو کی » وه جواب دینے ہیں۔ «مندستانی زبان میں . جس کی ترجانی دیراکسیلسیز دی ای گورنمنٹ آف بناویا کے سیکریری نے کی " یہ واقعہ سنہ ، ۱۹۹۶ کا ہی اس زمانے کا ایک سیاح لکھتا ہی دربارگی زبان تو فارسی ہی گرعام بول چال کی زبان ۱۰۰ ندشان " ہی" (فرائز) یر اگلی باتیں ہیں، انھیں جانے دیجیے ۔ کمپنی کے زمانے کو لیکھے جب الیت انڈیانے اپنا کاروبار بہاں جایا آور تجارت سے سیاست کی طرف قدم برهایا تو تجارت اور سیاست دونوں اغراض کی خاطرتازہ ولائت نوکار انگریز ملازموں کی تعلیم کے بیے ملک کی ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جوابنی عام مقبولبیت اور وسعٰت کی وج سے سب سے زیاوہ کارآ دیمی - یہ زبان ہندستانی بعنی اردو، تھی -اس کے لیے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا گیا جو فورث ولیم کا لیج کے نام سے مشہور ہی ۔ اس میں قابل زباں دان ہندی ملازم رکھے گئے جو نوجان

نوواردول کو مهندستانی زبان کی تعلیم بھی دیتے سے اور کتابیں بھی تا لیف اور ترجمہ کرنے سے اس کالج کے معلم اول ڈاکٹر جان گلکرسٹ جواردو کے محس اور اس کے شیدائیوں ہیں سے سے اس زبان کو Grand Popular Speech فی یہ ایک دوسری جگہ وہ اس کی نسبت کھتے ہیں کہ " یہ نہایت کارآ کہ اور عام زبان ہی جس پر مہندستان فی کرسکتا ہی " وہ ابنی اسی کتاب برٹش انڈیا مونی ٹر ہیں کھتے ہیں کہ دو پونکہ مندستانی ، مهندستان کی سب سے زبادہ عام زبان ہی اور جو ہمیں شب وروز ابیت دیسی افسرول، مرسوں ، ملازموں اور دیگرمتعلقین سے گفتگو کرنے ہیں استعال کرنی پڑتی مرسوں ، ملازموں اور دیگرمتعلقین سے گفتگو کرنے ہیں استعال کرنی پڑتی ہی اس سے خوی اصول کے ساتھ اسے جس قدر جلد سیکھا جائے اسی قدر بہتر ہی ۔ "

اس زبان کی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ کے احکام نقل کرنے کے بعدوہ ان برٹش افسروں اور دیگراصحاب کے نام ایک بیام بھیجنا ہی جو ہندشان کا نے کا ارادہ رکھتے ہیں - وہ بیام یہ ہی:-

"بنگال ارتمان الحکام نا قد ہوئے ہیں بنگال گردمنٹ نے بنگال الکرمنٹ نے بنگال، مرراس ادر مبئی کے ملکی اور فوجی علاقوں کے لیے مشرقی تعلیم کا با قاعدہ انتظام کیا ہی، ان سب میں ہندسانی بجاطور پر مقدم اور اہم خیال کی گئی ہی اور اس لیے تام رائٹر دں اور کیڈٹوں کو ہندستان بہنچنے پر سکھائی جاتی ہی ۔
اور کیڈٹوں کو ہندستان بہنچنے پر سکھائی جاتی ہی ۔
ہندستانی زبان کا علم برٹش انڈیا میں نہ صرف ہرایک ایسے

اجنبی کے بیے لازم ولائبر ہی جو عام طور پر اہل ملک سے ذاتی تعلقات رکھتا ہی بلکہ اس سے فارسی اور دوسری مشرقی زباؤں کی تعلقات رکھتا ہی کھل جاتا ہی جہاں وہ ہندستان کے ذریعے سے جو ہندستان کے باشندوں اور خصوصًا منشیوں یا دیسی سوداگروں کی دیسی زبان ہی ان مقامی قدیم زباؤں کو بہت جلد سیکھ لبتا ہی ۔

بحری اور برسی فرج میں نیز ہندستان کے خانگی معاملات میں کسی زبان کا ایسا عام رواج نہیں جیسا ہندستانی کا ہم اورکیڈوں کو جو فوجی اکیڈ میبوں میں اسے بڑھتے ہیں یا فرجی تعلیم حاصل کرتے ہیں کسی اور زبان کی حرورت نہیں بڑتی - یہ اکیڈ میباں بنگال، مدراس اور ببئی میں قائم کی گئی ہیں -

جس طرح یورپ بین ایک تعلیم یافته شخص کے لیے بعض جدیداور قدیم زبانوں کا علم مفیداور موجب زبینت سمجھا جاتا ہی اسی طرح ہندستان بین سنسکرت فارسی ، عربی وغیرہ کا علم بھی وہی درجہ رکھتا ہی۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ہر شخص کے لیے ہندستانی کا جاننا ایساہی ناگزیر ہی جیسا کہ انگلتان والوں کے لیے ہندستانی کا جاننا اور اسی لیے ان حصرات کا جوابیٹ ایڈیز کو آنا چاہیے انگریزی کا جاننا اور اسی لیے ان حصرات کا جوابیٹ ایڈیز کو آنا چاہیے ہیں سب سے جروری اور بڑا وصف یہی ہونا چاہیے کو آنا چاہیے ہیں سب کے مقابلے کو آنا چاہیے مقابلے کیونکہ ویرسویران پر صاف کھل جائے گا کہ ہندستانی کے مقابلے میں یہ ملی زبانیں دوسرے درسج پر ہیں اور بعد میں یہ زبانیں اس ملک میں زبانیں اور کم خرج میں سیسی جاسکتی ہیں۔

اگریہ ولیل ابھلتان و بیرون ابھلتان کے چندسالہ تجربے

کی بنا پر معرفون وسلم وا قعات پر مبنی ہی تو ببلک بجاطور پر یہ

امید رکھتی ہی کہ «ہم فورڈ » اور « مارلو » کے سول اور ملٹری

کا بجوں کے شعبوں میں ہندستانی زبان کی تعلیم اُن طلبہ کے لیے
جو ہندستان آنا چاہتے ہیں ، سب سے مقدم خیال کی جائے گی

کیونکہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے انگلتان کے جج اورسول

اور ملٹری کے عہدہ وار خودوہ کیسے ہی عالم و فاصل کیوں نہوں
وہ ہمارے ملک میں اپنے عہدوں کے بالکل نا اہل ناہت ہوں کے

اگر وہ ہماری مادری زبان نہیں جانتے - اسی طرح ہندستان ہی

ہندستانی کا وہی درجہ ہی جو انگریزی کا برطانیہ میں یا ترکی کااس کی

سلطنت میں اور یہ ایک الیی بات ہی جو راہ چلتا بھی سمجھ سکتاہی سلطنت میں اور یہ ایک الی خاب میں مدراس کے ایک انگریز افسر کا خط

بھی نقل کیا ہو جس میں مفصلہ ذیل اقتباس بڑھنے کے قابل ہی۔ (خط ۱۹رجون سنہ ۱۸۰۲ء کا لکھا ہوًا ہی )

رسط الربون سند ۱۰۰۱ ع می الها الوا ای که المنا الوا ای که المنا المی منعلق میرا کی کهنا غیر صروری ای کیونکه اس ک وسعت اور قوت ان تمام اشخاص پر کافی طورست آشکا را برجن کا تعلق مهندستان کے کار و بار یا ادب سے بی میری رائے میں صرف اس بولی کا معقول علم اس گورنمنٹ کے علاقوں سے مرف اس بولی کا معقول علم اس گورنمنٹ کے علاقوں سے مرحصے کے لیے باکل کافی بی سرحصے کے لیے باکل کافی بی سرحصے کے الکا کافی بی سرحان ارکاٹ کے تمام علاقوں اور میرپ سلطان کی مملکت بالاگھاٹ میں مندستانی سے وہ سب اضخاص واقف ہیں جو سرکاری دفاری مامورین امورین مامورین مامورین مامورین مامورین مامورین مامورین اور میرکاری دفاری مامورین مامورین میں جو سرکاری دفاری مامورین مامورین

نیزعام لوگوں کی بڑی تعداد اس زبان کو جانتی ہی" -

واكر صاحب التي ايك اور تصنيف « ايسط انديا كائد " ين تحرير

فرماتے ہیں کہ :-

دواگرچ برتسلیم کرنا پڑتا ہو کہ ہندستان کے مختلف اضلاع اورصوبوں میں خاص بولیاں بولی جاتی ہیں کیات ہم جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ اگر فرداً فرداً دیکھا جائے تو ان میں کوئی بھی عام طور پر الیسی مفید اور صروری نہیں علیہ ہندستانی ....

۱۱ اب ہم اس دعوے کی تائید میں چند دلائل بیش کرتے ہیں جو بلا شبہ اس کی صداقت کا تشفی بخش اور دلنشین نبوت ہوں گی -

" ہندستان کے وسیع ملک ہیں شایدہی کوئی ایسا مسلمان پایا جائے گاہو مقامی اور ذاتی حالات یعنے خاندانی و تعلیمی و غیرہ کے کاظ سے کم دبیش شسگی اور خربی سے ہندستانی زبان نہیں بولتا یا نہیں سمحننا - نیز ہرشریف ہندویا وہ جس کا ذرا سا بھی تعلق کسی مسلمان حکومت یا برٹش گورنمنٹ سے ہو لینے منصب اور حیثیت سے ہی لینے منصب اور حیثیت سے کاظ سے حزور اس زبان سے کچھ نہ کچھ واقف ہی ۔

"علادہ اس کے بر ایک مشرک ذریعہ ہی جس کے توسط سے اہل ملک عمویًا اور متعدو غیر ملکوں کے اکثر باشند ہے جو اس ملک میں بس کئے ہیں ابنی ضرور توں اور خیالات کا ایک دؤ سرے پر اظہار کرتے ہیں -اس بیان کی صدافت کی تائید میں ہم خود ایک شہادت ہیں اور ہماری طرح پر ٹکالی ، ولند بری رڈیچ ، فرانسیسی ، ڈین ، عرب ، ترک ، یونانی رگریگ ) الشی ،گرجی ولند بری رڈیچ ، فرانسیسی ، ڈین ، عرب ، ترک ، یونانی رگریگ ) الشی ،گرجی ایرانی ، مغل اور چینی بھی ہیں جو اکثر واہم چند شانی میں بات چیت کرتے ہی کیونکہ ان کی اپنی زبانوں کے مقابلے میں ہند شان کی یہ لنگوا فرینکا زیادہ کیونکہ ان کی اپنی زبانوں سے مقابلے میں ہند شان کی یہ لنگوا فرینکا زیادہ

سہولت بخش ہی۔ ہندستان کی تمام فوجوں ہیں یہ زبان عام طور پر استعال ہوتی ہی اگرچہ ان افواج کے اکثر افراد اپنی اپنی حکومتوں ، علاقوں ، صوبوں اور اضلاع کی بولیوں کو مادری زبان کی حیثیت سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ۔ سالاع کی بولیوں کو مادری زبان کی حیثیت سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ۔ « تقریبًا کیپ کا مورن سے لے کر کابل تک سارا ملک جو طول ہیں دو ہزار

" کفریبا کیپ کا مورن کسے کے کر کابل تک سارا ملک ہو طول میں دو ہزار میں اور عرض میں ۱۰ ہراں میں اور عرض میں ۱۰ ہراں میں ہماں جہاں گفکا بہتی ہو شایہ ہی کسی بڑے گا تو، قصبے یا شہر میں جسے مسلمانوں نے فتح کمیا یا جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی ایساشخص ملے گا جو اچھی خاصی طرح ہندستانی نہ جانتا ہو۔ اور گفگا سے بھی بہت پر سے ، نیز مشرقی جزائر کے سواحل پر بھی یہ زبان رائج ہوا ور اس فدر معروف ہو کہ بہت آسانی سے مجھی جاسکتی ہی۔

"اگرچ ہندستانی ہیں نظر کی بہت سی کتا ہیں مثلاً تاریخی یاعلی تالیفات نہیں ہیں تاہم بہت سے سنستہ قصتے اور دلکش نظیں موبود ہیں۔ عام طور پر فائکی، تجارتی اور فوجی اور تہایت اہم سیاسی معاملات کے منعلق مراسلت اسی زبان ہیں کی جاتی ہی ۔ اور اس موقع پر بہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ویسی علما کا درس اور مضایین ادب بران کی تمام بخیں اور دلائل اسی زبان ہیں کی جاتی ہیں اور ہر حالت ہیں یہ دیکھاگیا ہو کہ جب کبھی ہندستان کا کوئی باشندہ ایسے کسی خیال یا مضمون کوکسی ووسری زبان ہیں لکھنا یا ترجمہ کرنا باشندہ ایسے کسی خیال یا مضمون کوکسی ووسری زبان ہیں لکھنا یا ترجمہ کرنا جا ہتا ہی تو قبل اس کے کہ وہ اسے فارسی مکتوب کے طور پر کھھے یا کوئی سائی تر بیا ہم اور پر قلم بند کرے وہ ہیشہ ایسے خیالات کو ہندستانی میں ترتیب ویتا ہی اور اپنا مفہوم اسی زبان میں اوا کرتا ہی ۔

"اگریہ تمام بیانات اور دلائل صداقت پرمبنی ہیں توان کی قوت کو کون چیز کمزور کرسکتی ہی - اؤپر کے صغری کبری سے یہ نتیجہ کلتا ہی کہ سوداگر، سیّلے، وکیل، کلا یا یادری افلسنی، طبیب، غرض ہرشخص کے بیے ہو ہندستان میں کسی تعسم کا بھی کوئی کام کررہ ہویا یہاں اس وخوش سے دہنا چاہتا ہی ہندستانی زبان برنسبت کسی دوسری زبان کے عمومًا نہایت خروری اور مفید ہو۔ اور اس اعتبار سے سعد بوجہ ان اعلیٰ اعتبار سے سب سے مقدم اسی کا سیکھنا ہی اور اس کے بعد بوجہ ان اعلیٰ فراکہ کے جو اسے باقی دوسری زبانوں کے مقابلے میں بررجہ اتم حال ہیں بر نہایت درج قابل قدر اور لایق مطالعہ ہی "

کول بروک بوبڑے عالم گزرے ہیں ، ایشیا فک ری سرچز کی ساتویں جلد ہیں کھفتے ہیں کہ یہ شستہ زبان جو ہندستان اور دکن کے ہر حصے ہیں بولی جاتی ہی یا بو تعلیم یافتہ دیسیوں نیز ہندستان کے بہت سے صوبوں کے ناخواندہ لوگوں ہیں باہمی گفتگو کا مشترک ذریعہ ہی اور جے تقریبًا ہرجگہ نیز ہرگا تُو کے اکثر یا شندے سمجھتے ہیں "

ڈاکٹر گلکرسٹ نے اپنے ایک شاگرورشید کا خط نقل کیا ہی جو بہت دلچسپ اور حقیقت افروز ہی اس کے کاتب مشہور مشکات ہی جواس وقت ولی کے اسٹنٹ رزیڈنٹ کیا دتی کے آقا ہوگئے تھے۔ یہ خط ۲۹ راگست سنہ ۲۰۸۱ء کا لکھا ہوا ہی اس سے معلوم ہوگا کہ اُس زمانے ہیں اُردو کی کیا حیثیت اور وقعت تھی - وہ لکھتے ہیں - کہ اُس زمانے ہیں اُردو کی کیا حیثیت اور وقعت تھی - وہ لکھتے ہیں - مراخیال ہوگا کہ ایس کے ایس کے ایس کے ایس اور وقعت تھی۔ میں قابل اطینان اطلاع مہتا کرسکتا ہوں جس کے متعلق آپ کو قدرتی طور پر تشویش ہی۔ اطلاع مہتا کرسکتا ہوں جس کے متعلق آپ کو قدرتی طور پر تشویش ہی۔ سلسلے ہیں رہا، میاں میں ملازمت کے سلسلے ہیں رہا، میاں میں ملازمت کے سلسلے ہیں رہا،

یسے کلکتے سے لاہور کے قرب وجوارتک اور کومشان کمائیوں سے نربرا تک ، افغانوں ، راجیوتوں ، جاٹوں سکھوں ، اور مختلف اقوام میں جو ان

جوان مالک میں آباد ہیں ، جس میں میں فے سفر کیا ہی، میں فے اس زبان کا عام رواج دیکھا جس کی تعلیم آب نے مجھے دی تھی۔ یوں کہنے کو بہت سی بولیاں اور کہے ہیں - اپنی بات سمحھانے یا دوسرے کی سمجھنے کے بیے اکثر بہت صبر کی خرورت ہوتی ہی، ہمارے کان ہیشہ ان آوازوں سے آنٹنا نہیں ہوتے جو ہم سنتے ہیں - اول اول دیسی لوگ ہارے بہج اور ڈھنگ کو بغیر بار بار محسرا ئے نہیں سیھے - یہ دقت اکثر مقامات پر داقع ہوتی ہی-لیکن میں ذاتی تجرب نیز اطلاعات کی بنا پرجو مجھے دوسروں سے حاصل ہوئی ہیں پورے یقین کے ساتھ یہ کہ سکتا ہوں کہ اگریس کیپ کا مردن سے کشمیر نک اور اوا سے وریائے سندھ کے دہانے تک بیدل چلاجاؤں تو یجھے ہرجگہ ایسے لوگ ملیں کے جو ہندستانی بول سکتے ہیں - میرے کہنے کا یہ منشا نہیں کدیں ایسے لوگ مطلق مذیا و کا جویه زبان نہیں بول سکتے ، کیونکر یہ ظاہر ہی کہ اس وسیع خطے میں جس کا میں نے ذکر کیا ہی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔بلکہ ایسا نہو تو تعجب بی ملکن مهندستانی بی وه زبان به جوعام طور پر کار مد بی اور میری رائے میں اسے وہ عام وسعت حاصل ہی جو دنیا کی کسی زبان کونسیب نہیں۔ يس ابھي اس زبان ميں کھيا ہوں ليكن حبس فدر ميرا جهل زيادہ ہى اسى تدر میری شها دت توی مر اور جهان کک میری شهادت کا تعلق می مندستانی کا بول بالا رہے گا۔ میرے خیال میں تونیا خاص طور پر آئی کی رہیں منت ہی اوراسے آپ کی ان پُرجوش اور مخلصانہ کوسٹسٹوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جو آب نے مشرقی ادب کی اس نہایت اہم شاخ کی اشاعت و ترقی میں فرمائ ہیں۔ زباں داین اُرْدؤ ہم ایساکہ آج

ہ وانون ہندی کواس سے رو اج"

بیں نے جوکسی فدرطویل افتیا سات پڑھ کر سنائے ہیں اس سے میرا نشا یہ جتانا تھا کہ اردو زبان خاص کر اٹھارھویں صدی کے اخراورانیہ یی صدی کی ابتدا میں اپنی مقبولیت اور عالم گیری میں سب پرسبقت لے گئی تھی اور یہ رفتاراس کی برابر جاری رہی - جنانچہ موسیو دیوبان نے جو انسٹیٹیوٹ کے دکن اور سینٹ کے مرکن اور سینٹ کے مرکن اور سینٹ کے مرکن اور سینٹ کے ممبراور فاضل شخص تھے اپنی کتاب «اقوام کی پیائش قرت میں "ایک باب ہندستانیوں کے متعلق کھا ہی جس میں وہ ملحقے ہیں کہ برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۸ کروڑ ور برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۸ کروڑ ور برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۸ کروڑ ور برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۸ کروڑ ور برطانوی ہندگی مردم شاری سرکاری کافذات کے مطابق اس وقت ۲۰ کروڑ ور برطانی ہی ہی درسیاں بوری کے درسیاں بوری کے برابر رہے کی سرزمین میں بولی جاتی ہی برد۔

گارسال دتاسی جوارد و زبان کے پروفیسراورعالم اوراس کے بڑے عامی شے اور جفول نے اپنے زمانے میں اردوکی یادگار خدمت کی اور ایسی عمو کتا بیں تکھیں اور زبان کے متعلق ایسی قابل قدر معلومات مہیا کیں جو کوئ ابل زبان بھی اپنی زبان میں نہ کر سکا ، سنہ ۱۳۸۵ء کے خطبے میں کہتے ہیں۔ «بہر نہج لوگوں کا خیال ہندستانی کی نسبت پھے ہی ہولیکن اس سے کوئ انکار نہیں کرسکتا کہ وہ سارے ہندستان کی مشترک زبان بن گئی ہی، دن بدن جو اس کی ترقی ہورہی ہو اس کی وجہ سے وہ پورے دیس کی زبان کہی جائتی ہو، اس مسئلے کی نسبت کپتان ایک ۔ مور نے جو مرکزی حکومت میں ترجمان کی خدمت بی ترجمان کی خدمت بی زبان کی عبتیت اختیار خدمت بی بعد ہندستانی مشرق کی ایک نہایت اہم زبان کی عبتیت اختیار کی عرصے کے بعد ہندستانی مشرق کی ایک نہایت اہم زبان کی عبتیت اختیار کی عرصے سے بعد ہندستانی مشرق کی ایک نہایت اہم زبان کی عبتیت اختیار

کریے گی۔ اس زبان کے توسط سے لاکھوں اہل مشرق تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔
ریل کی وجہ سے جو اندرون ملک میں ہزارہ میل کی مسافت میں بھیل گئی ہی،
ہندستان اور وسط ایشیا کے لوگوں کو اور بھی طفے شکلے کا موقع ملا ہے۔ چانچہ جب
یہ لوگ ملئے ہیں تو ایک مشرک زبان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ۔ ہندستانی
زبان اس مقصد کو بطریق احس پورا کرتی ہی اس لیے کہ اس کی ساخت میں
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل ہیں ۔اس زبان میں بدرجہ اتم یہ صلاحیت
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل ہیں ۔اس زبان میں بدرجہ اتم یہ صلاحیت
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل ہیں ۔اس زبان میں بدرجہ اتم یہ صلاحیت
ہندی فارسی ، عربی کے عضر شامل کی ترقی کے جس قدر امکانات ہیں اسی قدر
ہیں ہندستان کے قدرتی وسائل کی ترقی کے جس قدر امکانات ہیں اسی قدر
ہندستانی زبان کو فروغ صاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں۔

یہ وہ زمانہ ہو کہ اردؤ مقبول خاص و عام تھی اور اس کی مقبولیت کا نافابل تروید شبوت یہ ہی کہ سنہ ۱۸۳۵ء کے بعد جب فارسی کے بجائے اردو دفتری زبان قرار دی گئی توکوئی اواز اس کے خلاف سننے ہیں نہیں آئی اور کسی نے یہ نہ کہا کہ اردو نہیں،فلاں زبان ہونی چلہیے - اس کی یہ متفقہ مقبولیت ایک مدت تک برابر جاری رہی ، چنانچہ گارسان داسی ، بمبئی گزش مورخ ۲۹ فروری سنہ ۱۲ء کے حوالے سے تکھتے ہیں کہ بنگال ، بہار اور اور اور ایسہ کے زمینداروں اور دوسرے باتندوں نے واکسراے گور زجرل بہادر کو ایک عرض داشت بھی جس ہیں یہ درخواست کی کہ جدید ہائی کورٹ بین کارروائی اردو زبان بیں ہونی جا ہیے ۔ اس زمانے ہیں بمبئی کی نئی نئی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی ۔ سنہ ۱۸۹۶ ہونی خران بین باغ وبہان کی ڈگری کے امتخان میں اردو زبان بین باغ وبہان کے ڈگری کے امتخان میں اردو زبان ناسخ شریک سے تھے۔

شه خطبات گادسال دتاسی صفح ۱۵۲۸ سند ۱۸۲۵ تا علیه خطبات گادسان وتاسی صفح ۲۳۲۳ -

یہ وہ زمانہ تھا کہ ان صوبوں کے ہندؤ تعلیم یافتہ اور اہل قلم جہاں کی زمان اردو ندیتی نیزانگریز مرسر اور حاکم نک عام جلسون میں اردو میں نقریری کرتے تھے۔ بینانچه سند ۱۸۹۱ء بیس مها را جرکشمیری گدی نشینی کے موقع پرجموں میں جو دربار بڑا اس بین مسٹر ڈیوس جواس موقع پر گورنمنٹ سندے منا نندہ سنھ جب سنے راجا کے سیسے پر تمفر لگا چکے تو مہارا جانے ان کی تقریر کا جواب اردو میں دیا۔ سرسبے۔ بی ۔ گرانٹ ، لغٹننٹ گورنر پنگال جب پورب واپس جارہے تھے تد اہل کلکتہ نے ۱۷- اپریل سنہ ۸۱۱ مراء کو ان کے اعزاز میں ایک عام جلسہ منعقد كيا - اس علي ك صدر رادهاكانت ويوبها در فق - الخول في اس موقع بر اردو میں نقر برکی - ان کے بعد راجا کالی کشن بہا در فے جومشہورمنصف گزرے بین تقرید کی اور وہ بھی اردو میں تھی - نیز ایک جلسے میں سرجان گرانش کی ضرمت میں سیاس نامر بیش کرنے کی تحریک ہوئ جو منفقہ طور برمنظور کی کئی-اس جلسے ہیں راجا اپرواکرش نے اروو میں تقریر کی اور یہ تجویز پیش کی کہ کلکت میں سرجان گرانٹ کا بُت نصب کیا جائے۔ اسی طرح کلکتے سے ایک اور علیہ میں جواس غرض سے منعقد کیا گیا تھا کہ انگلتان کے کیڑے سے کارخانوں کے مزدوروں سے اظہار ہمدردی کیا جائے ، مختلف مقرّدوں نے ہندسٹانی میں تقریریں کی اور راجا نوائن سنگھ نے اس جلسے میں تجاویز کی تائید اردو بیس می بیزد شامزاده و بلز کی شادی کے موقع پر مهندستان میں سرجگہ عليه منعقد موسئه اوران ميس مندستاني زبان مين نقريبي كي مني - فرورى سند ۱۸۶۲ بین جب سر بنری مشکری لفشنت گدرنر پنجاب ریاست کیور تفلد تشريب مع كي تواس موقع برصاحب موصوف مفمش اسكول كم طلبك

يبزد خطبات كارسال وتاسى صفحر ١٧١ -

ساسے ہندستانی میں تقریر کی - جوری سنہ ۱۸۱۸ء میں بنجاب کے لفتنٹ گورنر ف اپنی روانگی سے قبل ایک دربار منعقد کیا جس میں مختلف ہندستانی راجا، امرا اور سرکاری عہدہ دار تشریک تھے، لفتنٹ گورنر نے اس موقع پر انگریزی میں نہیں، اردو میں جلے کو خطاب کیا ۔

جب سرجانس لارنس وائسراے کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو انفول سنے ایک بڑا شاندار دربار اگرے میں منعقد کیا جب وائسراے تخت پر بیٹھنے کے لیے تشریف فرا ہوئے تو تو پوں کی سلامی دی گئی اور سرولیم میور نے شاہی فرمان کا ترجہ پڑھا اور خود وائسراے نے صاحرین کے رؤ برؤ ہندستانی میں تقریر کی ، برٹش انڈیا ایسوسی ایشن محراد آباد میں نفشنٹ گورز نے اردو میں تقریر کی - نیز مدرسۂ مراد آباد کے افتتاح کے موقع پر بھی صاحب موصوف نے آردو ہی میں بی میں جلسے سے خطاب کیا - جہا دا جبان رس نے سنہ ۲۹ ماع میں میکوست بھی دس ہزار نمائیکلو بیڈیا کے اردو ترجے کے لیے دس ہزار گر منظور کے بشطیکہ حکومت میں دس ہزار دے ۔

اب بہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں - ایک نوبہ کہ اردوکی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں ، دو سرے ہندی اور اُردو کے اختلاف کا مسکد کیونکر پیدا ہؤا۔

ہیں پہلے دو سرے سوال کے متعلق کچے عوض کرنا چا ہتا ہوں۔ بعض اصحاب کا جو یہ خیال ہی کہ سرسیدا حرفال نے نیشنل کانگرس سے مخالفت کرکے ہندی اردوکا اختلاف ہی کہ سرسیدا حرفال نے نیشنل کانگرس سے مخالفت کرکے ہندی اردوکا اختلاف بیدا کیا ، سراسر غلط اور بے مبنیا د ہی ۔ یہ فعاد سب سے اول سنہ ۱۹۸ عیں بنارس سے اٹھا جہاں در بعض سربراً وردہ ہنروؤں کو یہ خیال بیدا ہؤاکہ جہاں تک مکن ہو تھام سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فیال بیدا ہؤاکہ جہاں تک مکن ہو تھام سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فارسی خط موقوف کرانے کی کوششش کی جائے اور بجائے اس کے بھاشا زبان فارسی خط موقوف کرانے کی کوششش کی جائے اور بجائے اس کے بھاشا زبان

جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے ؛

ہندوؤں کی اس قومی مجلس ہیں جواس وقت بابو فقے نرائن سنگہم کے مکان پر بنارس ہیں قایم بھی ، اس بات کی چیٹر چھاڑ شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ جابجا اس کے لیے کمیٹیاں ، مجلسیں اور سبھائیں مختلف نا موں سے قائم ہوگئیں اور ایک صدر مجلس الد آباد ہیں قایم کی گئی جس کے ماتحت تمام مذکورہ بالا مجلسیں اور سبھائیں تھیں ، اس کے بعد سے یہ جھگڑا مختلف صور توں ہیں طرح طرح سے اب تک چپلا آرہا ہی جس کی تاریخ اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ، ہیں یہاں صوف مختصر طور پر اس کے اصل وجوہ بر عور کرنا چاہتا ہوں ۔

پہلے زمانے میں آج کل کی طرح زبان سیاست کے دیکل میں نہیں اُٹری تی ۔

وگ جس زبان میں نیادہ سہولت دیکھتے یا جس زبان میں اشاعت کا زیادہ سامان پاتے اس میں لکھتے تھے اور اکٹر اہل قلم اپنی زبان ٹرک کر دینے اور خیر زبان میں لکھنا بیندکرتے تھے۔ ایک زمانے میں لاطینی سارے پورپ پر چھائی ہوئی تنی اور بھن جومن اور انگریز مصنفین لاطینی میں تالیت اور تصنیت کرتے تھے۔ اس میں کسی حکومت کا دباؤنہ تھا بلکہ اپنے شوق سے کرتے تھے اور آئیں کھی اس کا گمان تک نہ ہوتا تھا کہ ایساکرنا قومیت یا وطنیت کے حق میں فالوی میں اس کا گمان تک نہ ہوتا تھا کہ ایساکرنا قومیت یا وطنیت کے حق میں فالوی ہو۔ فریڈرک اعظم اگرچ کٹر جرمن نھا لیکن فرانسیسی بولنے اور لکھنے کو ترجیج دیتا تھا اور فرانسیسی کھیتے یا بولنے وقت اس کے خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں میں تھا اور فرانسیسی کھیتے یا بولنے وقت اس کے خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں منانی ہی۔ یا ہمارے ملک کی مثال لیسے۔ جب انگریزی تعلیم کا روارج ہوا تو منانی ہی۔ یا ہمارے ملک کی مثال لیسے۔ جب انگریزی تعلیم کا روارج ہوا تو ہمارے بھوا تو منانی ہی۔ یا ہمارے ملک کی مثال لیسے۔ جب انگریزی تعلیم کا روارج ہوا تو ہمارے ہم وطن نعلیم یا فتہ اکٹر انگریزی میں بات چیت اور خطود کرابت کرتے تھے ہمارے ہم وطن نعلیم یا فتہ اکٹر انگریزی میں بات چیت اور خطود کرابت کرتے تھے ہمارے ہم وطن نعلیم یا فتہ اکٹر انگریزی میں بات چیت اور خطود کرابت کرتے تھے

اوراب ممي كرت إن اگرچ بهلاسا خط اب نهين ربا- اور جفين توفيق موتي اير انگریزی میں تصنیف تالیف بھی کرتے ہیں - انگریزی حکومت کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ سوائے انگریزی کے کسی دسی یا دوسری زبان میں تالیف مذکی جائے۔ لوگ یہ سب بچھ اپنے شوق سے کرتے ہیں - بعینہ یہی حال مغلوں کی حکومت میں تھا جب کہ یہاں فارسی کا رواج ہؤا۔مغلوں کی حکومت میں ہندستان کی كايا بدل ككئ - وه أس ملك بين اين ساخه نن أين اورن اصول حكومت اور نیا ندمب لائے ، الفول نے نئی تنظیم اورنئی حکمت کو رواج دیا اور سنے تمدن اور نئی تہذیب اور نئی معاشرت کا دور تروع ہؤا، نے آداب مجلس، سنے رسم ورواج ، اور سنے ذوق سنے رواج پایا - ان کے ساتھ طرح طرح کے کیڑے ، قالین اور فرش فروش ،سامان آساکش ، نے آلات جنگ، نے پھول ادر بھل اور نئے قسم کے کھانے ، نئی قسم کی صناعی ، نئی قسم کی اصطلاحات اورالفاظ بہاں آئے اور رائج ہوئے - الخوں نے یہاں سے حالات میں ایک عجیب تغیر پریدا کردیا اور سارے ماحول میں ایک نیا رنگ رؤب نظر آنے لگا۔ اس جدیر ذو ق ،اس جدید تہذیب اور جدید خیالات کے ادا کرنے کے لیے جو اس ماحول میں ساری تھے ، سوائے فارسی مے کوئی دؤسرى زبان سر عقى - ايك نواس يلي كهاس زبان مين شيريني ، ليك، وسعت تقى ، الفاظ و اصطلاحات كا ذخيره موجود نها اور بيخ بناك اور د طلے دصلائے بیان کے سائجے تیار تھے۔ دوسرے،اس میں لکھنے سے تحریرا ہل بصیرت اور اصحابِ ذوق کی نظر سے گزرتی تھی اور ہندستان ہی ہی نہیں اس سے باہر بھی پہنچتی تھی اور تحسین صاصل کرتی تھی۔ تیسرے، رواج کی پابندی اور ماحول کا انر خود بخود اس طرف کیپنج لاتا تھا۔ پو شفے اس میں کسی قدر مشیخت کا بھی شائبہ تھا۔ اس میں ہندؤ مسلمان سب برابرسفے ، دونوں کی تحریب پر سیسے ، ذرہ برابر فرق نہیں پایا جاتا۔ بہاس لیے نہیں تھا کہ مغلوں نے فارسی سیکھنے کے لیے جبر کرد کھا تھا۔ اس کے عہد بیں علم اور زبان کی عام ازادی تھی ، بلکہ انھوں نے سنسکرت اور دوسری دلیبی زبانوں کی بڑی سربیتی کی جس کی وجہ سے انھیں بہت فروغ ہوا۔ چنانچہ آن کے عہد بیں سنسکرت کے اعلیٰ مصنف اور سنسکرت اور بہنری کے بہت سے نامور شاع ہوئے ہیں۔ فارسی کی طرف یہ عام دبھان جدید حالات اور ماحول کا نیتجہ تھا ، ہندستان ہی بین نہیں بلکہ ونیا کے عام دبھان جدید حالات اور ماحول کا نیتجہ تھا ، ہندستان ہی بین نہیں بلکہ ونیا کے اکثر مالک میں زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر رواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر ہواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکثر مواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکتر ہواداری کا برتاؤ تھا اور لوگ غیر زبان کے معاملے بیں اکتر بیا جھی کے سے ۔

نام برل دي جات بي -

زبان اور قومیت اب نک ایک دوسرے کا جزولایفک سیمے جاتے ہیں اورجب اس کے ساتھ مرسب بھی آ شریک ہوتا ہے تو یہ بادہ تلخ دواکننہ ہوجاتا ہو-یبی صورت سندستان میں بیش ائی - سند ۵ ع کے بعد کمینی بهاور بخاست ہوئ ۔ انگریزی راج آیا ، حالات نے پٹاکھایا ، جدید قانون نافذ ہوئے ، بوآگے تنفيے پیچھے اور جو پیچھے نتنے آئتے ہو گئے۔ چند ہی سال بعد تومیت کا خیال جو سارے پورپ برجھا یا ہوًا تھا اُڑتا ہوًا بہاں بھی بہنچا - رہل اورتار کی حیرت اُنگیز اختراعوں ، کالجوں کی تعلیم ، آزادی اور حب وطن کی تقریروں اور تحریروں ، انگریزی انساون بہندی کے اعتقاد سنے نومیت ادر وطینت کے جذبے کواور الكسايا- خاص كر سنؤد اس سے زبارہ متاثر موئے ، وہ اس سنے ووركواين حق بیں آزادی کا دور سیھے ، اس سے ساتھ ہی اپنی شا ندار قومیت اور ماضی کے فخرف بھی ولوں میں نیا جوش پیدا کیا جسمیس مولرف اُتحارا اورس سے بعدیں ابنی بزانٹ نے خوب کام لیا ۔ لیکن سب سے زیادہ مستحکم طور پر بہ خیال سوامی دیا تندسرسوتی فے دلوں میں جایا ، گروکل فائم ہوئے جس میں سنسکرت برصنا اور سنسكرت بولنا لازم نفا ، ويدك زمان كى معاشرت كى نقل كى جان لكى ا ننظم بإنو بهمناه ايك ببرسلى جادر اوارهنا لبيينا ، جنكلون مين رسنا ، زبرسما سونا وغیرہ وغیرہ قومی شعار قرار بایا ۔ اسی قومیت کے جذب ، مقدس قرامت اور ماصی کے غور، نام بہاد نی آزادی اور نی تعلیم نے اس میں سنتے کی سی كيفيت ببيدا كردى عنى - وه طرح طرح سے اپنی نئی حبثيت اور انفرا دبيت جَنَائِ لَكُ اور عِن طرح ايك بِهِ وقوف مودت في ابنى فؤب صورت انگویٹی دکھانے کی خاطر گھرکو آگ لگادی تھی انھوں نے بھی بینے بنائے گھرکو

بگاڑنا شروع کیا - سب سے پہلے نزلہ اُزدؤ زبان پرگرا -اس کا سب سے بڑا قصورید تھاکہ یہ اسلام عبد کی بیلوار تھی۔ یہ سے ہوکہ اس زمانے یں اس نے جنم لیا لیکن صرف مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں - یہ در حقیقت اس زمانے کے ماحول اور اس تمدن اور تہذیب کی مخلون تھی ہو سلمانوں کے اسفے کے بعد مندستان میں رکونما ہوئ اورجس میں مندومسلمان دونوں برابر کے شریک ہیں اور اردو کے بنانے میں تو ( یہ میرا ذاتی حیال ہی) ہندؤ شرک غالب تے - اور یونکہ یہ اس ماحول میں پیلا ہوئ جس کی تمیر ہندومسلمان دونوں کے پانفوں سے ہوئی اس سیے اس میں برنسبت کسی دوسری ہندی زبان کے عربی ، فارسی کے الفاظ زیادہ تھے۔ اور وہ بھی سب ملا کر کھنے ؟ بقول مولانا صالی "جنتا آئے بین نمک " حیرت ہو کہ آریا اس ملک بین آئیں اور بهندی کهلائیں ، مغل ، ترک ، عرب بهار آباد بون اور مندستانی بن حائیں، اوربیسیوں قویس یہاں آئیں اور ولیی ہوجائیں لیکن بقول عور نوں کے "جم جلے" نفظ ہی ایسے ہیں جو صد م سال رہے سہے کے بعد بھی غیرے غیرہی رہے اور ابینے مذہونے پائے ۔ اب النمیں محض اس شہے پر کریر گرید کر اور اکھیٹر اکھیٹر کر کالنا نادانی نہیں، دیوانہ بن ہے۔ قومی غرور بیں اکثر ایسا ہوتا ہی بلکہاً س کسے بھی برتر حرکتیں سرزد ہوتی ہیں - مثلاً جرمنوں نے لفظوں بیرمشق کرتے کرتے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف سمزنا شروع کردیا۔حالانکہ یرایک موٹی سی بات ہی کہ جب نفظ ہماری زبان میں آگیا اور رس بس گیا تو وه غیر زبان کا نہیں رہنا ، ہمارا ہوجانا ہی۔ اسے اگرہم نکال دیں تو سوائے ہماری زبان کے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں رہتا۔ دوسری زبان بل جانے سے نہ اس کی وہ پہلی سی صورت اور پیرہ فیرہ رہنا ہو اور نہ

سیرت و خصلت ، وہ اگر اپنی اصلی زبان کی طرف جائے گا تو پہچان بھی نہ پڑسے گا اور کوئی اسے وہاں گھسے نہ دے گا۔اس کے علاوہ اصل زبان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ، نقصان ہی نوائس زبان کا جس میں یہ آگر بس گئے تھے اور جن کی وجہ سے اُس زبان کی رونق ، وسعت اور قویتِ اظہار ہیں اصافہ ہوگیا تھا۔

زبان کی ہی گت اس ہندی اُر دؤ جھکڑے یں بنی ۔ عربی ، فارسی ہی کے نہیں بلکہ ہندی کے معولی لفظ بھی جو عام طور پر بول چال میں رائج ہی خارج اور ان کی جگہ سنسکرے کے اصل لفظ داخل کیے جارہے ہیں ۔ یہ زبان کا بنانا نہیں، بگاڑنا ہی ۔

بعض حضرات نے اس نزاع کا الزام سرسیداحدفاں کے سرتھوپا ہوت ان کا بیان ہو کہ جب سرسید نے انٹرین نیشنل کا نگرس کی مخالفت کی تو ہندی آردو کا جھائوا پیدا ہؤا۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہو جب یہ جھاٹوا اٹھا ہی تو اس وقت کا نگرس کا وجود بھی نہ تھا ۔ اس کے متعلق خود سرسید کا بیان موجود ہی نہ تھا ۔ اس کے متعلق خود سرسید کا بیان موجود ہی اس کیم اسے کیوں نہ دیکھیں ۔ وہ علی گڑھ کی تعلیمی سروے میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ہم اسے کیوں نہ دیکھیں ۔ وہ علی گڑھ کی تعلیمی سروے میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ "تیس برس کے عرصے سے جھے کو ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان،خیال پیدا ہؤا ہی اور اس کے ماشند میری یہ خواہش تی کہ دونوں مل کر دونوں کی فلاح میں کومشنش کریں ۔ مگرجب سے ہندؤ صاجب کو یہ خیال پیدا ہؤا کہ اردو زبان اور فارسی کو جومسلمانوں کی حکومت اوران کی کویہ شاہشنگی ہندستان کی باقی ماندہ نشانی ہی، مثا دیا جائے اس وقت سے بھے کو شاہشنگی ہندستان کی باقی ماندہ نشانی ہی، مثا دیا جائے اس وقت سے بھے کو یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس سے بھے کو یقین ہوگیا کہ اب ہندؤ مسلمان باہم متفق ہوگر ملک کی ترقی اور اس سے بھے بھی بی باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایس سے بھے بی باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شجر بے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شجر بے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شجر بے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شجر بے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شہرے سے بھوٹر بھوٹر کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شہرے کا کام نہیں کرسکتے ۔ ہیں نہایت درستی اور ایت شہرے کو خواہ

اوریقین سے کہ سکتا ہوں کہ ہندو مسلمانوں ہیں جو نفاق شروع ہوا ہو،اس کی ابتدا سنہ ٤٩٤ میں ابتدا سنہ ٤٩٤ میں بیان کیا ہی،اس کی ابتدا سنہ ٤٩٤ میں بنارس ہیں ہوئی اور ایسے بڑے وقت ہوئی کہ اب تک ختم ہونے کوئنہیں اکئی، بلکہ دن بدن زور پکڑتی جاتی ہی۔ لیکن اس وقت بھی بعض منصف مزلج اور عاقبت اندیش ہندؤ اہلِ فلم نے اس نئی تخریک کی مخالفت کی، جنائی سنہ ١٨١٩ میں منشی حکم چند پروفیسر دہلی کالج نے ایک مدلل اور محققان مضمون اس کی مخالفت ہیں کھا پروفیسر موصوف نہانوں کی حقیقت اور ارتقا وغیرہ پر بحث کرنے کے بعد کھتے ہیں:۔

دد میری سمجھ بیں نہیں آتا کہ خالص زبان اور میل والی (مخلوط) زبان میں کیا خاص فرق ہر اور اول الذکر کو ٹانی الذکر کے مقلبے بیں کیوں خاص اہمیت وی جاتی ہی - بیں پوجیتا ہوں کہ کہا دنیا میں کوئی زبان بھی ایسی کہی جاسکتی ہی حس میں بریسی الفاظ شامل مذہو گئے ہوں ؟ اگر کوئی ابیسی زبان موجود ہوتو اس کو ترجیح کی کوئی وجر نہیں - میل والی زبان میں اجلنی الفاظ کچے عرصے کے استعال سے بعد کھپ جاتے ہیں اور مقای رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور اس استعال کی بحث سے خارج ہیں اس واسط کہ اردو ایک زندہ زبان ہی اور اس قدر زبان کی بحث سے خارج ہیں اس واسط کہ اردو ایک زندہ زبان ہی اور اس قدر زبان کی بحث سے مندستان میں استعال کی جارہی ہی کہ اس کو ترک اور اس قدر زبان ہی نہیں اٹھا یا جا سکتا - یہ بحث بالکل بے نینج ہی کہ آبا اردو ایک خالص زبان ہی نہیں اٹھا یا جا سکتا - یہ بحث بالکل بے نینج ہی کہ آبا اردو ایک خالص زبان ہی نہیں اٹھا یا جا سکتا - یہ بحث بالکل بے نینج ہی کہ آبا اردو ایک خالص زبان ہی ہی اس جگہ مہندی کو دواج دیں جس کا استعال ع اب ہندی کی سندگو کے دواج دیں جس کا استعال ع صے لیگ یہ جا ہیتے ہیں کہ اس جگہ مہندی کو دواج دیں جس کا استعال ع صے سے ترک کرو یا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کے سند کو کھیں کیا استعال ع صے سے ترک کرو یا گیا ہی اور جس کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کیا استعال ع حیثیت اب ایسی ہی ہی جو جیسی کہ سندگوں کی دواج دیں جس کا استعال کی حیثیت اب ایسی ہی جو جیسی کہ جیسی کہ حیثیت کی حیثیت کی اس کی جو ہو کی کہ اس کو دی جس کو اس کو دی جو کی کو دواج دیں جو کی کی دواج کی کی دواج کی کو دواج دواج دیں جو کی کو دواج کی کو دواج کی کو دواج دیں جو کی کو دواج کو دواج کی کو دواج کو دواج کو دواج کی کو دواج کو دواج کی کو دواج ک

ایک زمانہ تھا جب دِتی والے جام پہنا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے یہ فہاس ترک کردیا ہو۔اب اگرکوئی یہ نباس پہن کر بازار بیں جائے تو لوگ كياكيس مر وكروب سے تبيركري كے - زبانوں كا بھى يہمال بر- اب إگراب « بدن » کی جگه « شریر» اور شیر کی جگه دد سنگه» استعال کریں تو لوگ آپ کی بات سی سے فاصر دہیں گے۔ فارسی رسم خط کی جگہ جو ناگری رسم خط استمال کرنے کی کوسشش کی جارہی ہو اس کا بھی بہی مال ہو- دراصل اگرایک دفعہ بدیسی الفاظ کسی زبان میں چل جائیں تو زبان خالص بنانے کے لیے الخیس بے دخل نہیں کیا جاسکتا اور نہ رسم خط برلا جا سکتا ہی۔ فردوسی نے شا ہناہے میں عربی الفاظ استعال نہیں کیے لیکن کیا دو سرے فارسی شراجیے خاتانی، اوری ، نظامی وغیرہ اس کا تتبع كرسك ؟ برخلاف اس كے ان كے پہاں كثرت سے عربی الفاظ استمال ہوئے ہیں - اس اصول برہم اردو بین عربی ، فارسی الفاظ کا استمال کرتے ہیں اور کیوں منکریں ؟ شہروں میں ہر بچوٹا بڑا اُردو بولتا ہی اور سرکاری د فاتر میں بھی اس کا استعال ہوتا ہی، ار دوییں اخبارات کی بڑی تعداد شیاح بوتی بر اور تعدادیس برروز مزید اضافه بورهٔ بر-اردومیس ووسری زبانون کے مطالب بیان کرنے کی بدرجُ انم صلاحیت پائی جاتی ہی،۔

اسی زمانے میں گارسال دناسی کھھتے ہیں کہ «با وجود ان مباحث کے جن کی نسبت ہم نے ابھی ذکر کیا ہی اردو ہندستان کی مشتر کہ زبان کی حیثیت سے مسلم ہی۔ ڈیوک آف اڈنبرانے اسی زبان میں اپنے دوران سفر میں تقریریں کیں اوراسی زبان میں ڈبوک موصوف کی توبیت و توصیف میں قصیدے کے ۔ آج کل ساؤتھ کنز مگٹن میوزیم میں شہزادہ البرط کی جو قصیدے کئے ۔ آج کل ساؤتھ کنز مگٹن میوزیم میں شہزادہ البرط کی جو

نمایش ہورہی ہواس کے نیچ اردو زبان ہیں کنتبہ لکھاگیا ہو،
اسی مضمون ہیں دوسرے مقام پر لکھتے ہیں «اگرچ صوبۂ بنگال کی
زبان سکالی ہولیکن اردو جیسا کہ ہیں پیشتر بوضاحت بیان کرچکا ہوں وہاں عام
طور پر بولی اور سمھی جاتی ہی - جنانچہ راجا کالی کرشن پرشاد نے حال ہیں ملکۂ وکرڈریہ
کی سال کرہ کے موقع پرسنسکرت ہیں جونظم تھی تھی اِس کا اردو ہیں ہی ترجہ شائع
کیا ہی، جس کی ایک نقل انفول نے جھے بھی بھیجی ہی - یہ بات قابل ذکر ہو کہ موصوف
نے اس کا سکالی ہیں ترجمہ شابع نہیں کیا "

پیر لکھتے ہیں "اگر کوئی ہندو اسلامی حکومت کو بڑا کیے اور انگریزی نظم و
نست کا ہراح ہوتو ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ، لیکن عربی، فارسی اور اردوجیی
زبانوں کے سائٹر تعصّب برتناکسی طرح بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ۔ با بو
شیوپر شاد جیسے عالم فاصل شخص سے جھے اس کی توقع نہ تھی ، اس لیے ان کی
شخر پر دیکھ کر مجھے تعجب ہوا ۔ با بو صاحب خود اردو نہایت عرب کھتے ہیں اور
متعدد نصانیف اس زبان ہیں شابج کر جیکے ہیں ۔ یہ خواہش کرنا کہ ہندستان
متعدد نصانیف اس زبان ہیں شابج کر جیکے ہیں ۔ یہ خواہش کرنا کہ ہندستان
عیں سوائے سنسکرت ، ہندی یا انگریزی کے اور کسی زبان کی تحصیل ہی نہ کی
جائے ، میرسے خیال ہیں تنگ نظری پر دلالت کرتا ہی ۔ ہیں سیدا حد ظاں کی
طرح اس باب ہیں زیادہ و سیع مشرب واقی ہوا ہوں "۔

آس زمانے ہیں اس نئی تقریک پر بڑی گرما گرم بحثیں ہوئیں اور دونوں فریق سنے تاکید و تردید ہیں اور دونوں فریق سنے تاکید و تردید ہیں خوب دل کا بخار نکالا - اس زمانے کا کوئی اخبار با رسالہ شاید ہی اس بحث سے سے خالی ہو - اس سے بعد پھے عرصے سے سلے یہ بحث دھیمی بڑگئی اور لوگ سیاسی اور معا شرقی مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے - بحث دھیمی بڑگئی اور لوگ سیاسی اور معا شرقی مسائل کی طرف متوجہ ہو گئے - لیکن سرانٹونی میکٹرانل سے عہد جبروت جہدیں اس وبی آگ کو پھونکیں مار مارکر

شلگایا گیا - اور ابھی کیچه دنوں وم نہ لینے پائے تھے کہ شدھی اور سنگھٹن نے وہ شعلے بھڑ کائے جن کی آنج اب تک کم نہیں ہوگی ہی اور جو آتاگیا ایک آوھ کیا تیل کا اور لنڈھا ٹا گیا -

انگریز بهت خوش اقبال برکه سر قرن اور سر دور مین کوئ مذکوئ بات ایسی کل آتی ہو کہ ہم آبس بی کث مرتے ہیں اوروہ اس کے مزے لیتا ہی-رننیداحد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کدیس مندی اردو کے قضیے سے بیزار ہوں - اُن سے زیادہ میں بیزار ہوں ، میں اب سے پہلے کبھی اس بحث میں نہیں بڑا تھا ، یہ مبرے شعار کے خلاف تھا بلکہ جہاں کہیں ہیں نے ضرورت سمھی ہندی کی حایت ہی گی ۔ جامعہ عنمانیہ میں ہندی کے رواج دیتے میں تفور ی سی میری ناچیز کوسنش کو بھی وخل تھا۔ تین سال کا ذکر ہی کہ حبب مراس میں بعض پر دفیسروں اور دیگر صاحب زون اصحاب نے ار دواکا کی کی بنیا دادانی تواس وقت احاطهٔ مرراس مین جندی کی اشاعت اور رویپگیش كا بھى ذكر آيا تويں نے يہى كہاكہ بہيں برگزاس كى مخالفت نہيں كرنى جاہيے، جس قدران میں سندی کا زیادہ روائ ہوگا اسی قدروہ ممسے زیادہ قریب موجائیں گے ، کیونکہ ہندی سے زیادہ ہندستان کی کوئی زبان اردوسے زیادہ قریب بلکہ اقرب نہیں ہو رافسوس ہو کہ مجھے قربت کا نفط استعال کرنا پڑا سسے دؤى كى بوآتى ہى ، مالانكد كچھ بيلے ہارى ايك ہى زبان على )كيكن جب یں نے دیکھا کہ واقعات کا خون کیا جار ہا ہر اور وانت یا نا دانشر طرح طرح کی غلط بیا نیاں پھیلائ جارہی ہی تو جھےسے مذر کا گیا اور میں نے جمجھکتے جھکتے اپنی طبیت کے خلاف اپنی کم زور آواز اور اس سے بھی کم زور اس فلم سے کسی قدر کا م لیا - مجبوری میں اومی کوکھی کمیں ایسا بھی کرنا برطوا ہی-

حال بیں اس معلملے میں دوقعم کی غلط فہیاں بیدا کی گئی ہیں ایک بیرکہ مندی دو سزاد برس سے بہاں جاری ہو اور یہی مندستانی زبان مونی جا سیے -مندی کا لفظ عام ہو۔ اس کا اطلاق برج بھاشا ، اود عی ، بندیلی بگھیلی راجستانی، بمورج پوری ، میتھلی ، چھتیس گڑھی وغیرہ وغیرہ پر اُسی طرح ہوتا ہی جس طرح اردوبر ہوتا ہو کہ وہ بھی ایک زمانے میں ہندی کہلاتی تھی۔ نگروہ ہندی جس کی خاطر یه ساراطوفان برپاکیاگیا سراس کی پیدایش کو بقول شخصے جمعہ معد اتھ دن ہوتے ہیں - فورٹ ولیم کالج کے منشیوں نے (خدا ان کی ارواح کو شرمائے) بیتھے بٹھائے بلاوجہ اور بغیر ضرورت یہ شوشہ چھوڑا - للوجی لال نے جو اردو کے زبان دان اور اردو کتابوں کے مصنف بھی تھے ،اس کی بنا ڈالی،وہ اس طرح كرأردوكى بعض كتابيس في كراعفون في ان بين سيد عربي ، فارسى لفظ بين چُن کر الگ بھال دیبے اور ان کی جگہ سنسکریت اور ہندی کے نا ما نوس لفظ جا دیے ، کیجے ہندی بن گئی - جدیر ہندی کی تاریخ سے جو وا قف ہی وہ سب اس برمنفق ہیں کہ اس کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی۔ یہاں ہیں بحوف طوالت ان را پور کو نقل نہیں کرنا چا ہتا - اور بھی وجہ ہی کہ وہ شکل ہی اور بھتری ہے۔ فٹر ایٹرورڈ ہال جوایک جیدعالم گررے ہیں اور ہندی زبان کے بڑے حامیوں ہیں سے مختے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ « ہندی زبان حبیبی کہ وہ ا کی مستنل ہی در صل باکل جدید زبان ہی اور انیسویں صدی کے خاتمے پر جو سندی را مج بهوگی وه بهت مختلف بروجائے گی دان کی بیتنین گوئی حرف بحرف صبيح بمكلي \_

دوسری غلط بیانی یہ کی گئی کہ اردو کومسلمان بادشاہوں نے حکومت کے زور سے پیپلایا اور اُس وقت ہندوؤں نے بحالت مجبوری سیاسی صلحت قبول کرایا۔ یہ بیان سرتا یا غلط اور بے عبنیاد ہی۔ یہ بات اگر کوئی اور کہنا تو قابل الثفات منہ ہوتی لیکن یہ الفاظ ایسے شخص کے قلم سے شکلے ہیں جو اردو اور ہندی دونوں کامسلم ادیب تھا اور اینے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے معمولی ادی منه نفا- اس سیلی اور بھی زیادہ تعجب اور افسوس ہوتا ہو۔ اردوزبان کی تاریخ ایسی صاف اور کھلی چیز ہوکہ اس پر بحث کرنے یا اس بیان کی تردید کرنے کی مطلق ضرورت نہیں معلوم ہونی مسلمان با دشاہوں کے در بار اور دفتر کی زبان سمیشه فارسی رہی ، اُن کو اتنی توفیق ہی شر ہوئی کہ وہ غربیب اردو کی طرف توجه فرماتے اور توجه کی توکس وقت بجب نه سلطنت رہی ، نه حکومت ، اور ظام رہی ایسے وقت بیں ان کا اثر ہی کیا ہوسکتا عقا-اردو زبان جدید مهندی کی طرح کسی نے بنائ نہیں ، وہ تو خود بخود بن گئ اوران قدرتی حالات نے بنائ جن پرکسی کو قدرت نہ تھی -اس ہیں ہندھ ا ورمسلمان دونوں شریک تھے اور اگر ہندوؤں کی اس میں شرکت نم ہوتی تو یه وجود ہی میں نہیں تاسکتی تھی ۔مسلمان بادشاہوں پریوں تو بہت سے الزام عائد کیے گیے ہیں لیکن یہ بالکل نیا الزام ہی اور حال ہی میں گھڑا گیا ہو۔ حضرات ااب میں یہ وکھانا جا ہنا ہوں کہ اردو کی مقبولیت کے کمیا ا سیاب ہوئے ۔ سب سے بڑی وجراس کی مقبولیت عام کی یہ ہوئی کہاس کی بنیا د عوام کی زبان پر رکھی گئی تفی حواول چال کی زبان تھی - حود اردو کا نفظ ہی اس کی اصل اور ابتدا کا بنا دینا ہو۔ اس وقت جتنی شاکستہ اور اعلیٰ درج کی زبانیں ہیں جن کی دھاک ساری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہی وہ ایک وقت میں عوام کی معمولی بولیاں تفییں اور مقارت کی نظرے دیکھی جاتی تھیں، یہاں ککے کہ خود اہل زبان اس میں مکھنا پیند نہ کرتے تھے۔ بعیبہ یہی حال

بہلے بہلے اردو کا بھی تھا۔ اس کے بولنے والے بھی اس بیں لکھتے ہو سے البجكيات من اور جوكبهي كوئي لكهنا اور وه بهي مزمبي صرورت سے موتا نقا توبيل معذرت کرتا کہ چونکہ سب عربی فارسی نہیں جانے اس لیے ان کی خاطر سے اس زبان بین لکھ رہا ہوں - لیکن اخریہی عوام کی بولی رفت رفت شاکستہ اور اوبی زبان بن گئی اوراب کک اس کا نعلق برابرعوام کی بولی سے رہا ۔ یں نے جو بھارتیہ ساستیہ پرشد کے جلے میں برکہا تھا کہ اردو میں ہندی زبان کے الفاظ اور محادرے اور امثال جدید ہندی کی برنسبت کہیں زیادہ ہیں تویہ یں فے محض دھونس بھانے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ یہ امرواقی ہے۔ادبی زبان بننے پر بھی وہ عوام کی بولی سے جدا نہیں ہوئی ، برخلات جدید مندی کے کہ وہ کتابی زبان ہی الحبی جب کبھی الفاظ کی ضرورت بڑی تو الحفوں نے سنسکرت کے ذخیرے کوٹٹولا، ہمارے ہاس پہلے سے ہندی کے نفظ موجود من اور بعدمیں بھی ہم نے ہندی سے نئے لفظ لیسے بین تجل نہیں کیا۔ عوام کی زبان شل فلب کے ہرجس سے تمام اعضا کوخون پہنچیا رہتا ہواور ان کی تفویت کا باعث ہونا ہو۔ جب تک نہاں کوعوام کی بولی سے مددماتی رہتی ہر اوروہ عوام کی بولی کا ساتھ دہتی رہتی ہر اورجس وقت سے اس کا تعلق عوام کی بولی سے منقطع ہوجاتا ہی تو اسی وقت سے اُس پر مردنی کے أثار نمايان موجات مي - جنائير يوناني ، سنسكرت الاطيني جو دنياكي كال اور بہترین زبانیں خیال کی جاتی ہیں اسی بیے مردہ ہوگئیں۔

البتہ اُردو پر ایک ایسا تا دیک نہا نہ آیا تفاکہ ہمارے نفعرا نے اکثر ہندی نفطوں کو متروک قرار دیا۔ اور ان کی بجائے عربی فارسی کے نفظ بعرفے متروع کیے اور بہی نہیں بلکہ بعض عربی فارسی الفاظ جوبہ تغیر ہیئیت بھرنے متروع کیے اور بہی نہیں بلکہ بعض عربی فارسی الفاظ جوبہ تغیر ہیئیت

یا بہ تغیر تلفظ اردو ہیں داخل ہوگئے تھے ، انھیں بھی غلط قرار دے کرمل صورت میں بیش کیا اور اس کا نام "اصلاح زبان" رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھاجب کہ تکلّف اور تصنع ہما رسے ادب پر چھا گئے تھے ، شاعری صلع جگت ہوگئی تھی ، سخوروں نے نظوں کو کھیل بنالیا تھا۔ شاعر کا مقصد کھے کہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا کام قافی کو کھیل بنالیا تھا۔ شاعر کا مقصد کھے کہنا نہیں موتا تھا بلکہ اس کا کام قافی کی رعایت سے نفظوں کو جادینا ، ان میں صنارت و بدائع کا رنگ بحردینا ، قافیہ ردیون کھیا دینا اور تحاوروں کا نباہ وینا رہ گیا تھا۔ اس میلان کی وجہ سے ہمازی شاعری رنگ برنگ نفظوں کا ایک ڈھائی جس پر طرح کی نقاشی کی ہوئی تھی لیکن اس ہیں جان نہ تھی ۔ اور ہماری زبان طرح طرح کی نقاشی کی ہوئی تھی لیکن اس ہیں جان نہ تھی ۔ اور ہماری زبان ریا تھا۔ ایک الیک آریا دیا تھا۔ ایک الیک الیک زبان ہوگئی تھی کہ اسے بہت کم انسان ہو لئے از بنا دیا تھا۔

لیکن یہ دور تاریکی چند دوزہ نفا ،اس کے رفع کرنے ہیں سب سے بڑا کام سیداحد خاں نے کیا۔اس کی تحریروں نے ہمارے ادب ہیں نمی ہاں فرال دی۔ اگرچراس کی زبان اور اس کا انداز بیان سادہ نفالیکن اس ہیں فصاحت ، اثر اور توت نفی۔اس نے علی اور سخیرہ مضامین لکھنے کانیا ڈول ڈالا اور موافق و مخالف دونوں نے اس کی بیروی کی۔اور اس کے رفقا بیسے نذیراحر، شبلی ، حالی ، اور ذکادالٹرخال وغیرہ نے اس اور چکایا اور برطایا ۔ سیّداحر خان کا آردو پر بڑا احسان ہی۔اس نے صرف ہمارے ادب برطایا ۔ سیّداحر خان کا آردو پر بڑا احسان ہی۔اس نے صرف ہمارے ادب کی کو نہیں بنایا اور سنوادا بلکہ ہر حوقع برجب صرورت بڑی اس کی حایت بی کو نہیں بنایا اور سنوادا بلکہ ہر حوقع برجب صرورت بڑی اس کی حایت کی اور اس پر آنے نذ آنے دی ۔سرسید کی وجہ سے اب اردو ادب کی ناریخ بیں ایک سنے باب کا اضافہ ہوگیا ہی جو «علی گڑھ اسکول "کے نام سے موسوم ہی۔

اس نے اسکول نے پھرعام بول چال کی طون رجوع کی اورخاص کر نزیراحد ، حالی ، آزاد ، ذکاراللہ نے ان الفاظ کو جوگھروں کے کونوں کھدروں کا گلیوں بازاروں اور کھینوں ہیں کس مہری کی حالت ہیں پڑے تھے جُن چُن کی میں مہری کی حالت ہیں پڑے تھے جُن چُن کے بکالا انھیں جھاڑا پو پُھا ، صاف کیا ، جلا دی اور ان ہیں سے بہت سے اچھوٹوں کو مسندع بت پر لا بٹھا یا۔ اس نے خون نے جو ہمیشہ ہماری زبان کی رگ و پہر ایس بہنچتا رہا ہی ، ہما رے ادب کی رونق اور تازگی کو دوبالا کے رہ یا ۔

حضرات! اردو کی مقبولیت کی ایک اور وج بھی ہوئی جو قابل غور ہو۔
جس وقت یہ زبان وجود ہیں آئی تو ملک ہیں جتنی بولیاں مروج تھیں وہ سب ایسے چھوٹے بچھوٹے رقبوں اور حلقوں ہیں محدود تھیں، یہ زبان قدرت سے ایسے ماحول اور ایسے حالات اوراس قسم کے اثرات کے تخت بنی تھی اور اس طرح سے اس کی ترکیب علی ہیں آئی تھی کہ وہ خود بخود ملک کے اکثر خطوں ہیں بھیلتی گئی اور لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے۔ ملک بی کوئی دوسری خطوں میں بھیلتی گئی اور لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے۔ ملک بی کوئی دوسری بولیاں یا زبانیں بولی یا زبان ایسی مذ تھی جو اس کا مقابلہ کرتی اور جنتی بولیاں یا زبانیں وہ اپنے صلفے سے باہر نہ بولی جاتی تھیں اور نہ بھی جاتی تھیں، بی وجہ ہی وجہ ہی دوجہ ہی دوسری زبان قرار پائی توکسی نے اختلاف نہ کیا ۔ اور بیائی توکسی نے اختلاف نہ کیا ۔ اختلاف نہونے کا دعوئی کرتی ۔

اردو زبان کی ایک اورخصوصیت بھی ہی جس بربہت کم توجہ کی گئی ہی۔

وہ عورتوں کی زبان ہی۔ یوں تو دنیا میں اور بھی زبانیں ہی جن میں مردول اورعورتوں کی بول چال میں کچھ کچھ فرق ہولیکن اردو زبان میں یہ امتیاز بہت نمایاں اور گہرا ہو۔ اردونے جس منط کی بین جنم لیا یا جہاں جہاں اس نے زیادہ رواج با یا وہاں پردے کی رسم رائج دہی ہواسی وجے سے مردوں اور عورتوں کی معاشرت میں بہت کھے فرن پیدا ہوگیا۔ عورتوں کے الفاظ اور محاور سے اوران کا طرز بیان اور بول جال بھی بہت کچھ الگ ہوگئی -عورتوں کی نظر بڑی تيز هوتى سي وه انسانون يا جيزون مين بعض ايسى جِموتى جِمعوتى خرميان ياكروران دیکھ لیتی ہی جن بر مردوں کی نظر تہیں پڑتی ۔ پر دے میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا وقت امورِ خانہ داری ؟ بال بچوں کی پرورش اور نگہداشت؛ شادی بیاہ ، رسم ورواج کی پابلری اور ان کے منعلق جلتے معاملات ہیں اس میں صرف ہوتا ہی اوراس افلیمیں ان کی عل داری کائل ہوتی ہی - پھران کی زبان اور کہے میں قدرتی لطافت اور اور پی ہوتا ہی اس بیے انھوں نے اسیے تعلقات کے لحاظے جوطرح طرح کے نفظ محاورسے اورمثلیں بنائ ہیں وہ بڑی لطبیف ، نازک ، خؤب صورت اور سبک ہیں - وہ گیٹ جوعورتوں نے بنائے ہیں بہت ہی برنطف اور دل کش ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے خاص طور برفابل قدر ہیں - ایسے الفاظ بن کا زبان سے بھا ان برتمیزی سمحما جاتا ہو یا جن سے کہنے میں شرم و حجاب مانع ہوتا ہی ، عورتیں ایسے الفاظ نہیں بولئیں بلکہ وہ اس مفہوم کو لطیف بیرائے میں یا تشبیہ اور استعارے کے ربگ میں بڑی خوب صورتی سے بیان کرجاتی ہیں۔عربی فارسی سے تفیل الفاظ جن کا تلفظ آسانی سے ادا نہیں ہوتا وہ الفیس بہت سٹرول بنا لیتی ہیں ، بعض او قات ان کے شت تک بدل جانے ہیں اور وہ خالمی

اددو کے نفظ ہوجائے ہیں۔ ہماری عور توں کے الفاظ اور تحاور ہے وغیرہ زیادہ تر ہندی ہیں یا عربی فارسی کے نفظ ہیں اؤ اغییں ایسا تراشا ہو کہ ان ہیں اردو کی چک دمک بیدا ہوگئ ہو۔ اب جدید حالات پکھ الیسے ہو گئے ہیں کہ بہاں ہماری اور بہت سی عزیز پیزین منٹی جاتی ہیں یہ نطیعت زبان بھی منٹی جاتی ہو۔ پیٹی گو شعرا کا بڑا اصان ہو اگر چہ ان ہیں سے بعض نے بہت کچے فش بھی بکا ہی منٹورا کا بڑا اصان ہو داگر چہ ان ہیں سے بعض نے بہت کچے فش بھی بکا ہی کہ انتھوں نے اس زبان کے سینکڑوں ہزاروں کہ انتھوں نے اس زبان کو محفوظ کر دیا ہی ۔ اس زبان سے سینکڑوں ہزاروں الفاظ اور محاور سے اور مثلیں ادبی زبان ہیں اگری ہیں اور ہما رسے ادب کی الفاظ اور محاور سے اور مثلیں ادبی زبان ہیں اگری ہیں اور ہما رسے ادب کی اور بحور سے ہیں اور ہما رسے اس خوات صفف نا ذک کی اس پاکیزہ زبان کی اکثر حصد اور بھی ہو گئی ہیں بیدا ہو گئی ہیں جاری زبان میں شگفتگی اور ہما را مشتر کہ سرما یہ ہوگیا ہی ۔ اس کے اضافے سے ہماری زبان میں شگفتگی اور ہما را مشتر کہ سرما یہ ہوگیا ہی ۔ اس مقبولیت بھی حاصل ہدئی ۔

حضرات! آب کل بہرطرف سے یہ آواز سنای دی جارہی ہے کہ "سادہ زبان لکھو۔ سہل لکھو، گریا سادہ اور سہل لکھنا معولی بات ہی۔ ایک ادیب کا قول ہی کہ "ایک اعلی درجے کے باکمال شخص اور ایک احمیٰ ہیں صرف ایک ہی جیزمنترک ہی اور دہ ہی سادگی "ایسی سادہ زبان لکھنا جس ہیں سلامت کے ساتھ لطف بیان اور اثر بھی ہو، صرف با کمال ادیب کا کام ہی مصف سیدھ سا دے لفظ جمع کر دینا اور سپاط ، بے لفظ ن ، بے جان تحریر لکھنا مند سے بدتر ہی۔ ہرشفس کا طرز اور اسلوب بیان جدا ہوتا ہی، ادب و شعریں کوئی کسی کو مجبور منہیں کرسکتا کہ یوں نہیں یوں لکھو۔ حکم سے یا فرائش شعریں کوئی کسی کو مجبور منہیں کرسکتا کہ یوں نہیں یوں لکھو۔ حکم سے یا فرائش مصری کو سادہ لکھنا نہیں آسکتا۔ زبان ہیں ہرقتم کے الفاظ کا ذخیرہ موجود ہی اور ہرشخص کو اختیارہ کہ وہ لینے مصمون یا مقتضائے حال ک

مطابق جو الفاظ موزول اوربرمحل ہول استفال کرے -جب ہم کسی بیتے یا کس گوار سے بائیں کرتے ہیں یا بچوں کے لیے کوئ کتاب لکھتے ہیں توخود بخور ساده زبان استعال كرت بي - ساده باشكل ، نصيح ياسليس لكهنا حالات اور ضرورت پرمنحصر ہی اور زیادہ تر نکھنے والے پر اس کا انحصار ہی کہ وہ کیا کہنا چا ہنا ہو اور کس سے کہنا جا ہنا ہو- ہماری زبان ہمیں عوام سے ،ان پڑھ لوگوں سے ، گنواروں سے ، سپاہیوں سے بہنجی ہر اور اس سیے اس کا تعلق كبهى عوام سے منقطع نہيں ہونا جاسيے - براأومى وه برجس كى أواز سيكرون ہزاروں تکک بہنچتی ہی ادراس سے بھی بڑا وہ ہی جس کی آواز لاکھوں کروڑو<sup>ں</sup> تک پہنچتی ہو اور دنیا میں سب سے بڑا وہ ہوجس کی اواز تمام بنی نوع انسان يک بہنچ سکتی ہی ۔ جس کا بیام جس قدر ساوہ الفاظ بیں ہوگا اسی قدر زیادہ ہے انسانوں نک پہنچے گا۔ سیداحد خاں بڑا شخص ہؤا ہو کیونکہ اس کی آواز لا کھوں اومیوں بنک بہنچتی تھی ،اس سلیے کہ اس کی سخریر سادہ، برانز اور ٹرخلوں عمی - اگر ہم بیں ابینے بھا یکول کا درد ہی تو ہماری تقریر اور تحریر ضرور سادہ اورسبل ہوگئی - لیکن بے جارے ادیب یا مصنفت ہی کی گردن دبا ناکہ « نوسهل لکھ ، تھیک نہیں ہی - ہمیں دوسرے بہلؤکو بھی دیکھنا جاہیے -أسان اور مشكل اصافي كليم بي مكن بى كه جو جيز مجھے مشكل معلوم ہوتى ہى وہ آب کے لیے آسان ہواور جے بی آسان سمحتا ہوں وہ آپ کے لیے شکل ہو- انگرزی کی ایک بہت اسان کتاب کیجے اور اس کا نرجمہ اُردویں کھے۔ اردومیں آگریہ اسان کتاب شکل ہوجاتی ہی-کیوں ؟ اس کیے کہ اس کتاب جس ملک والوں کے لیے لکھی گئی تھی وہاں تعلیم عام ہی ، پڑھے لکھوں کی تعداد بهت زباده بهى- وه الفاظ اور محاور ، اور اصلاحين جو اس كتاب بين آئي بي

انھیں وہاں بچر بچہ جانتا ہواب ہوہم نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا تو پڑھے لکھے بھی اسے نہیں سیھتے ، پڑھے لکھے تو رہے ایک طرف بعض وقت خود منرجم نہیں سیھتا کہ میں نے کیا مکھا ہو۔ اسی لیے جہاں سادہ کلھنے کی فرمائش اور پہنے بکار ہی وہاں اپنے ملک کی جہالت رفع کرنے اور علم کی روشنی بھیلانے کی بھی کوششش کرنی چاہیے ؛ پھر کچ ناخوانرہ طبقہ ذرا اؤپر اُٹھے گا اور کچھ ہمارے کی بھی کوششش کرنی چاہیے ، پھر کچ ناخوانرہ طبقہ ذرا اؤپر اُٹھے گا اور کھے ہمارے ادبیب اور مصنف ذرا نیچ جمکیں کے ، اس طرح دونوں کے درمیان ادبیب اور مصنف ذرا نیچ جمکیں کے ، اس طرح دونوں کے درمیان کا وی کی بات کا سانی سے سیمھنے کی بات کے سانی سے سیمھنے کی بات کے سانی سے سیمھنے کیا۔ کہیں گے ۔

یہ کی طرف اب خاص طور پر توجہ کی جارہی ہیں۔ مگراب تک ان کے حل کرنے کی صورت پیدا نہیں ہوئ ان بیں سے ایک علی اسطانا حات کا ترجہ کی صورت پیدا نہیں ہوئ ان بیں سے ایک علی اسطانا حات کا ترجہ ہی۔ ہیں اس کے متعلق بہت کی صورت پیدا نہیں ہوئ ان بیں سے ایک علی اسطانا حات کا ترجہ اور نہ جھے اتنی فرصت ملی کہ تفصیل سے کچھ لکھتا۔ لیکن بہاں نہ اتنا وقت ہی کردینا جا ہتا ہوں کہ ہم نے جواصطلاحات کو ہوا بنا رکھا ہی یہ کوئ اچھی بات نہیں۔ توریم زمانے میں پروہت کی اور مذہبی پیشواؤں نے نہیب کو بات نہیں۔ توریم زمانے میں پروہت ن اور مذہبی پیشواؤں نے نہیب کو سیستے تھے اور اسی لیے علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ اور اسی ایک علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ اسے قائم رکھنے کے لیے علم ایک خاص طبقے کے قبضے میں رہنا تھا۔ انسی اصلاحات گھڑلی تھیں جفیں دیکھتے ہی آدمی مرعوب ہوجائے انھوں نے الیہ اصلاحات گھڑلی تھیں جفیں دیکھتے ہی آدمی مرعوب ہوجائے بہت الیہ الیہ اور پونانی زبانوں سے شق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بہت الیہ نا رفین رفیز وفتہ جاتا رہا لیکن اس کا اثر باقی رہ گیا۔ آب نے انگریزی بین لاطینی اور پونانی زبانوں سے شق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بین کی اور پونانی زبانوں سے شق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو بین کی اور پونانی زبانوں سے شق اصطلاحیں دیکھی ہوں گی جو

کس قدر بے وصنگ بے ڈول اور بھیانک ہیں ، ہمیں اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے - جہاں تک مکن ہو ہمیں اصطلاحات کے لیے ایسے الفاظ رکھنے چاہیں کہ ایک معمولی لکھا بڑھا شخص بھی اس کے کسی جزو سے واقعت ہو اور لفظ اور مفہوم ہیں جو تعلق ہو اُسے مفوڈ ا بہت یا ہے ۔ اس سے اُسے معنی کے سمجھنے ہیں بھی اسانی ہوگی اور اصطلاح کے یاد رکھنے ہیں بھی ۔

اسی طرح رسم الخط اور الماکی اصلاح اور سہل بنانے کا مسئلہ ہواور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے ٹائپ کے بنانے کا مسئلہ ہی جو ہماری زبانوں کے لیے موزوں ہو ۔

یہ سب مسائل ہماری توجہ کے قابل ہیں۔ ہمیں ایک طرف اپنے ادب کو مستحکم اور علوم و فنون سے مالا مال کرنا ہو اور ووسری طرف اپنی زبان کی اشاعت منظور ہو، اس لیے ان تمام وسائل اور ڈرائع برغور کرنا ہمارا فرض ہی جو ہماری زبان کو زندہ رکھنے اور ترقی دسینے کے لیے صروری ہیں۔ ان تمام اموریر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں لیکن انجن ترقی اردو ان سب پرغور کررہی ہوا ورانشارہ محلہ ان کوعل میں لانے کی کوششش کرے گی ۔

اگرہیں یہ بینین ہو کہ ہماری زبان ہی ایسی زبان ہوجو سارے ہندستان کی ما)
اور مشترک زبان ہوسکتی ہی ،اگر ہیں یہ بینین ہو کہ اس میں آگے بڑھے اور ترقی کونے
کی صلاحیت ہی ، اگر ہم سیجے دل سے یہ سیجھتے ہیں کہ یہ زبان ہماری تہذیب اور ہماری
زندگی کا جُرْہِی تو صاحبو! اگر ہیں اس کے لیے زیادہ نہیں تو تھوڑا ساتر دو، تھوڑی
سی تکلیف برداشت کرنی بڑھے تو اس سے گریز نذکریں اور اگر یہ بھی نہ ہوسکے
تو کہ سے کم اتنا تو ہو کہ جب کوئی دوسرا اس کے لیے سرگردانی کے لیے تیار ہوتواس کا تھے ہیں دریئے نذکیا جائے۔

## خطية صدارت سنده براونشل أردؤ كانفرس

مولانا نے یہ خطبہ بحیثیت صدر مسندھ پراونشل اُردو کانفرنس اسر دسمبر مسل ایم کوکراچی میں پڑھا۔

(مرنب)

یہ زمانہ عجیب وغریب انقلابات و تغیرات اورعجیب وغریب اخترا مات وایجادات کا ہو۔ ہم وہ عجائبات دیکھ رہے ہیں جنسی دیکھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہو۔ نار برقی ، شبلیفون ، ابروپلین اور دؤر بینی (Television) نے عالم میں انقلاب پیدا کردیا ہی ۔ زمان و مکان جن کی وسعت اور بے بایا تی انسانی فہم سے بالا ہی آج اس خاک کے بیٹلے کے سامنے سکو کررہ گئے ہیں۔ گوبیٹے ہزاروں کوس کی تقریبی اس طرح شنتے اور وہاں کے کھیل تماشے اس طرح و بیکھتے ہیں کوس کی تقریبی اس طرح شنتے اور وہاں کے کھیل تماشے اس طرح و بیکھتے ہیں کویا یہ سب کچھ ہا رہ سامنے ہور ہی ہو۔ ان ایجادات کی بدولت سفر میں حضراور حضر ہیں سفر کا قطعت بیدا ہوگیا ہی۔ آمد و رفت ، خطوک ان بن ، حل و نقاق کیم توقیق موقع میں دنیا ایک ہوتی جاتی ہی ۔ انسانی دماغ نے یہ تو سب پکھ کیا لیکن زبان کے معالمے ہیں یہ اب تک عاجز ہی۔ ہر ملک کی الگ الگ زبان اور ہر زبان میں معالمے ہیں یہ اب جب دو غیر زبان یا غیر ملک والے ایک جگہ آسطتے ہیں تو بوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگوئی بن جاتے ہیں اور چرت سے باوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگوئی بن جاتے ہیں اور چرت سے باوجود نطق کے جو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوگوئی بن جاتے ہیں اور چرت سے ایک دوسرے کا منہ شکنے گئی ہیں۔ یہ اور بات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آنگھ ایک دوسرے کا منہ شکنے گئی ہیں۔ یہ اور بات ہی کہ اشاروں اور ہائھ آنگھ

کے چلانے سے دو ایک مونی مونی ضرورتیں پوری کرلیں - لیکن نہ معاملات پرگفتگو کرسکتے ہیں اور نہ اپنے دل کی بات دو مرے کو سجھا سکتے ہیں -اس کے علاوہ تدنی ، تہذیبی اور علی ضروریات اس امر کی مقتضی ہیں کہ دنیا کے پردے پرختلف حصول ہیں ہو کچھ ہور ہا ہج اس کا فوراً ہم تک پہنچنا ضروری ہی - ہی گئت نے سے کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں جلد جلد تغیرات ہورہ ہی آرہے ہیں اسے نئے نئے اکتشا فات ، نئی نئی ایجادیں ، طرح طرح کے نظریے علی ہیں آرہے ہیں اور ایک ایسے شخص کے لیے جو علم کا پیاسا ہی یاکسی تحقیقات میں مصرون ہی اور ایک ایسے شخص کے لیے جو علم کا پیاسا ہی یاکسی تحقیقات میں مصرون ہی اور ایک ایسے شخص کے لیے جو علم کا پیاسا ہی یاکسی تحقیقات میں مصرون وساطت سے یہ معلومات اس تک بہنچیں دنیا آگے نکل جاتی ہی، یہ یہجھے دہ وساطت سے یہ معلومات اس تک بہنچیں دنیا آگے نکل جاتی ہی، یہ یہجھے دہ جاتا ہی اور اکثر ایسا ہوتا ہی کہ عمر بھرکی کمائی اکارت جاتی ہی۔

یمی وج ہی کہ بنی نوع انسان کے بعض ہمدردوں نے اس ابتری اور افراتغری کو دیکھ کر ایک بین اقوای زبان «یا جگت بھاشا» ایجاد کرنے کی کوششیں مختلف زبانوں ہیں ہوئیں اور بڑے اچھے اچھے دماغوں سنے اس پر محنت کی لیکن اب کک اس میں خاطر خواہ کا میا بی نہیں ہوئی اور اس نقص کی وجہ سے انسان اب تک بہت سی خامیوں اور ناکامیوں کا شکار بنا ہؤا ہی۔

گوکوئی جگت بھا شا اب تک نہیں بنی اور نہ ابھی کوئی توقع ہولیکن باوجود اس کے جب سجارت ،کشورکشائی ، جلا وطنی نے مختلف زبانوں کے لوگوں کو ایک جگہ لا ملایا تو باہم منوائز سابقہ پڑنے یا دوسرے دیس میں بس جانے سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کی زبانوں کو گڈٹڈ کرکے ایک نئی زبان بنالی اور اسی میں بات جیت ، لین دین ، کارو بار اور معاملات انجام وسینے سکے۔

دنیا میں اس قسم کی متعدد زبانیں ہیں ۔ان میں سے ایک ہماری زبان بھی ہمی ہمی جو ایک ہماری زبان بھی ہمی ہمی جو اردو یا ہندستانی کے نام سے موسوم ہی جوکسی بادشاہ کے خبط یاکسی حکیم کی حکمت یاکسی خوش فکرکے وہم کا نیتجہ نہیں بلکہ انسانی ضروریات کا اقتضارات کا اعتف ہؤا۔

جگت بھاشا نہیں تو نہ سہی ، کم سے کم ہارے باس ایک ایس زبان توسى بصے ہم دد دیش بھاشا "كم سكتے ہيں ايك ايسے ملك ميں جہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی تھیں اور بولی جاتی ہیں ، ایک ایسی زبان کاہونالازم تھا۔ قانون قدرت نے اپنا کام کیا اور انسانی خرورت نے اسے لٹیک کہا اور رواج نے اسے پھیلایا - اس بھے کہ جب اسلامی سلطنت کو بہاں استحکام بنوًا ، حكومت كو وسعت بلوى ، امن و عافيت بين ترقى بموى ، مختلف صوبول میں ربط قائم ہوا ، آمد ورفت اورسیل جول کی آسانیاں بیدا ہوئیں ، سے سامان خرور بیس آسئه ، حالات و خیالات بیس تغیر بنوا اور ایک جدید ماحول کا دور شروع ہوا تو ان حالات اور ماحول کے سبیے ایک نئی زبان کی ضرورت وا قع ہوئ کیونکہ اس وقت جتنی زبانیں ہندستان بیں رائج تھیں وہ سب اسے اسے علقے میں محدود تھیں اور اس نئی خدمت کے انجام دسینے سے قاصر تھیں ۔ فارسی ہر چند کہ سرکاری در باری زبان تھی اوراینی خوبیوں کی وجہ سے ہندستان ،ا فغانستان ، ایران نیز ملکت روم 'لک جھائی ہوئی تھی مگر آخر تعبر زبان تقی اور ملکی زبان نہیں ہوسکتی تھی (بعیبہ جیسے اس وقت انگریزی) -اس بیے ایک زبان کی جگہ خالی ختی۔اس خالی جگہ کو خود بخود اس نئی زبان نے پُر کیا جو ضروریات وقت کے لحاظ سے دونوں قوموں بیعنے ہندومسلم کی شرکت اور انتحاد سے بنی تھی - یہی ہماری دلیش بھا شاہر - یہی ہماری ملی اور قومی زبان ہم کیونکداس کی تخلیق کی غرض و غایت ہی ہی تھی۔ اب کوئی دوسری ، خواہ نئی ہو یا پرانی ، اس سے یہ منصب نہیں جھین سکتی ۔ اس اس قدم کی مخلوط نباذی کے مناز سکتی میں ایک خاص اور ا

اس قدم کی مخلوط زبانوں کے بینے کے دوران ہیں ایک خاص بات علی ہیں آتی ہی ہو قابل غور ہی بینے ان ہیں سے ہرزبان کواس خیال سے کہ جانبین کو ایک دوسرے کی بات آسانی سے ادر جلد سمجھ ہیں آسکے اپنی بعض خصوصیات کو نرک کرنا پڑتا ہی اور صرف ایسی صورتبیں باتی رکھنی پڑتی ہیں جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہی اور اس طرح ان میں ایک توازن سا بیدا ہو جاتا ہی جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہی ۔ اُردو یا ہندستانی کے بینے ہیں بھی ہی ہؤا۔ فریقین لینی ہندؤ کما باعث ہوتا ہی ۔ اُردو یا ہندستانی کے بینے ہیں بھی ہی ہؤا۔ فریقین لینی ہندؤ کما اور اس قربانی اینی زبانوں میں کر بیونت کی ، اپنی مخصوص خصوصیات کو کرکیا اور اس قربانی کے بعد جو نئی زبان بنی اسے اختیار کیا جو خودرت زمانہ کے مطابئ اور حالات کے مناسب نئی اور جو اب ہماری ملکی اور قرمی زبان ہی اور ہندشان کی مشترک اور عام زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہی ۔ ہم نے اسے اور ہندشان کی مشترک اور عام زبان کا درجہ حاصل کر چکی ہی ۔ ہم سے اسے قربانی کرکے حاصل کیا ہی اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے قربانی کرکے حاصل کیا ہی اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرکے حاصل کیا ہی اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرکے حاصل کیا ہی اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرکے حاصل کیا ہو اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرکے حاصل کیا ہو اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرکے حاصل کیا ہی اورکسی کا یہ منہ نہیں ہوسکتا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کرنے مواصل کیا ہا کہ وہ ہم سے اسے حیرائی کیا ہو کیا گور

اس قسم کی مخلوط زبائیں دنیا ہیں جہاں بہاں ہیں ان ہیں سے اکثر
اور فالبًا سب کی سب بول جال اور کا روبار کی حد تک کام آتی ہیں۔ یہ
امتیاز صرف اردو کو حاصل ہی کہ وہ لشکر اور بازارسے کل کرمندانشا تک
پہنچی، رونی محل شعرا ہوئ ، علم وا دب کا سہادا بنی اورسب سے بڑھ کر
یہ کہ آج بونیورسٹی کے اعلی مضامین اور علم کا ذریعہ تحلیم ہی ۔ یہ وہ درجہ ہی جو
اب یک ہندشان کی کسی زبان کو حاصل نہیں بڑا۔

کہاجاتا ہو کہ اب نیا زمانہ آگیا ہو، سنے حالات ہوگئے ہیں ۔ سنے وور نے جنم لیا ہی، سنے نوالات کی آمرہی اس لیے اب زبان بھی نئی ہونی چاہیے۔ بے شک ایک زمانہ ایسا تھا کہ سنے حالات اور خیالات اور جدید ماحول کی وجہ سے بھی ایک جدید زبان کی ضرورت تھی اور وہ اس لیے کہ پہلے سے ملک میں کوئی زبان موجود نہ تھی۔ اب جب کہ ایک زبان بن چکی ، ملک میں رائج ہوئی ملک کی عام اور مشترک زبان مانی جاچکی تو اس سے ہوتے کسی دو سری زبان کی بنانا سودائے خام اور خیال باطل ہی۔

پاں یہ ضرور ہو کہ ایک ایسی زبان میں جو ملک بھر کی زبان ہونے کا دعوی کا دعوی کوئی ہو اتنی صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور سنے خیالات اور افکار ادا کرسکے ۔ یہ ہر زئرہ زبان کے لیے لازم ہر ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی ۔ یہ صلاحیت اس میں پوری بوری موجود ہی جس کے لیے مجھے اس وقت شہا دت بیش کرنے کی ضرورت نہیں ۔ الفاظ کا ذخیرہ روز بروز برطنا جاتا ہی ، سنے سنے اسلوب بیان بیرا ہوتے جاتے ہیں ، نظم و شرکارنگ برلتا جاتا ہی ، سنی اصطلاحات وضع ہوتی جاتی ہیں ، مغربی تصانیف کے ترجے بردر ہیں ، مختلف علوم برنالیفات کی جارہی ہیں ۔ یہ سب باتیں ہماری نہیں ، وزیک پردلالت کرتی ہیں ۔

ایک حکیم کا قول ہی کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کرلینا کہ اپنے اور غیر میں کوئی امنیاز نہ رہے بلا شبہ بہت مشکل کام ہی لیکن غیر زبانوں سے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کرلینا کہ معلوم تک نہ ہو کہ یہ غیر ہیں ، اس سے بھی زبادہ مشکل کام ہی ۔ یہ استغداد اردو زبان ہیں برج کہال موبود ہی ۔ اس میں سینکروں ، ہزادوں الفاظ غیر زبانوں کے اس طرح کمال موبود ہی ۔ اس میں سینکروں ، ہزادوں الفاظ غیر زبانوں کے اس طرح

کھل مل گئے ہیں کہ بولنے ، پڑھے والوں کو خرتک نہیں ہوتی کہ یہ دیسی ہیں یا برسی ، ایسے ہیں یا برائے ۔

بین علی الاعلان یہ کہتا ہوں اوراس کہنے ہیں جھے ذرا بھی تاتل نہیں کہ ہمارا یہ ہم ہندی ، سندھی یا ہندوستان کی کسی زبان کے بھی مخالف نہیں بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہم کہ ہرزبان کو زندہ رہنے اور ترقی کرنے کا حق ہو۔ لیکن یہ امرسٹم ہو اور ہر طبقے اور ملت کا اس براتفاق ہو کہ کوئی ایک زبان ایسی خرور ہوئی چاہیے جو ہماری ملکی اور قومی زبان ہو۔ اب بحث اس میں ہوکہ وہ کونسی زبان ہو۔ ہمارا کہنا یہ ہو اور ہم اس کہنے ہیں حق بجانب ہیں کہ ایک ایسی زبان ہی جب سے موجود ہی ہو اور ہم اس کہنے ہیں۔ یہ وجود میں اس کہی اس غرض بہت سے موجود ہو جے اردو یا ہندستانی کہتے ہیں۔ یہ وجود میں اس کی اس غرض بیا سے می ۔ اقتفا کے وقت نے اسے بیدا ہی اسی سیا کیا تھا۔ یہ اب تک ملکی بیمی نبان اور مشتر کہ زبان مجھی جاتی رہی اور مشتر کہ زبان کا کام دینی رہی اور اس وقت اور مشتر کہ زبان کا کام دینی رہی اور اس وقت بھی بھی بھی میں خدمت انجام دے رہی ہی ۔ میرا یہ دعوی اس لیے نہیں کہ یہ میری زبان بھی بھی بھی میں خدمت انجام دے رہی ہی ۔ میرا یہ دعوی اس لیے نہیں کہ یہ میری زبان ہمی بھی بھی دیا گار نہیں ہوسکتا۔

رہی ہندی، سواس کے مخالف تو ہم ہوہی نہیں سکتے ،اس لیے کہ وہ ہماری ہیں سکتے ،اس لیے کہ وہ ہماری ہیں ساختہ پرداختہ ہی۔ ہیں نے اس کو فروغ دیا اور پھیلا یا کیونکہ جب مسلمان بہاں آئے تو جیسا کہ ہیں نے ابھی عرض کیا ہی ہر علاقے کی بولی الگ انگ تنی۔ نہ ملک کی کوئی عام زبان تنی اور نہ کوئی ایک حکومت ننی اور نہ ذرائع آئد ورفت وسیع نے اس لیے ہر بولی کا حلقہ محدود تنا مسلمان اور نہ ذرائع آئد ورفت وسیع نے اس لیے ہر بولی کا حلقہ محدود تنا مسلمان فاتی کی زبان فارسی تنی ۔ جب انفول نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنایا تو فاتی کی زبان فارسی تنی ۔ جب انفول نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنایا تو وہاں کی ایک مقامی بولی سے جو اب کھڑی بولی کہلاتی ہی اورجس کے معن عوام کی ایک مقامی بری شدی مسلمانوں میں عوام کی بولی سے ہیں مفاری کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں عوام کی بولی سے ہیں مفارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں عوام کی بولی سے ہیں مفارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں عوام کی بولی سے ہیں مفارسی کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔ جیسے جیسے ہندؤ مسلمانوں میں

میل بول برصناگیا این دونوں زبانوں میں بھی ربط صنبط برصنا شروع ہؤا۔ اور رفتہ رفتہ یہ دونوں الیسی گھل مل گئیں کہ فارسی اور کھڑی بولی کا کوئی ا متیاز باتی نہ رہا اور بوں بوں اسلامی سلطنت بھیلتی گئی اس کا دامن بھی وسیع ہوناگیا اور یہ بولی جسے کوئی جانتا بہجا نتا نہ نفا ہماری بدولت سارے ہندستان میں بہنی ۔ سلطنت کی فوجیں ، صوئ فی ودرویش ، علما وشعرا ، عمال وحکام جمال کے اسے اپنے ساتھ لے کے اور ہندستان کے گوشے گوشے سے جمال کے اسے اپنے ساتھ لے کے اور ہندستان کیوں کر کرسکتے ہیں ؟ یہ ہماری نبان کی زبینت اور رونق بلکہ اس کی خالفت کیوں کر کرسکتے ہیں ؟ یہ ہماری زبان سے خارج کردیں تو ہماری زبان مہل اور ہمنی ہوجائے گی ۔

لیکن ہاں ہم اس جدید ہندی کے بے شک مخالف ہیں جو ہندسنان کی دو بڑی قوموں میں بھوٹ ڈالنے کے لیے بنائ گئی ہی ،جس کی بنیاد نئی قومیت کے جوش اور فرقہ واری جذبے پر ہی ،جس کا نشاع بی فارسی الفاظ کو خارج کرکے ان کی بجائے سنکرت اور ہندی کے نامانوس الفاظ رائج کرنا ہی صالانکہ وہ عربی فارسی الفاظ صد ہا سال سے دس بس نے بہندستانی زبان کا جز ہو گئے ہیں -

ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہندستانی یا اُردؤ مخلوط زبان ہی بیہاں کی خانص زبان نہیں ۔ اول تو دنیا کی کوئی زبان خالص نہیں دوسرے ہماری زبان کا مخلوط ہونا عیب نہیں بلکہ اس کی خوبی ہی ۔ اِس سے اس کا یہ دعویٰ اور بھی قوی ہوجاتا ہی کہ وہی ملک کی مشترکہ زبان ہی ۔ نیز اس اختلاط کی وجہ سے اس میں ایک ایسی وسعت ، قونت اور فراوانی پیدا ہوگئ ہی کہ ادیریک وجہ سے اس میں ایک ایسی وسعت ، قونت اور فراوانی پیدا ہوگئ ہی کہ ادیریک مرتب خیالات نے شاک ایسی وسعت ، اواکرنے اور میج اور موزوں لفظک مرتب کے اور موزوں لفظک

انتخاب بیں جو سہولت ہی وہ شاید ہی ہندستان کی کسی دوسری زبان ہیں ہو۔ مخلوط ہونے سے ایک بڑا فائرہ برہمی ہو کہ نے الفاظ کے بنانے اور نرکیب دیسے کے لیے ایک وسیع میدان ہاتھ آجا تا ہی۔ ایک ایسی زبان کے لیے جوعلی اور ادبی ہونے کی اُرزؤ یا دعونی رکھتی ہی یہ بہت بڑی چیز ہی۔ جدید ہندی کے حامیوں نے زبان کو خانص بنانے کی یہ ترکیب کالی ہو کہ فارسی عربی کے نفظ یجن جو کر بھال دیے جائیں اور ان کی جگہ سنسکرت یا ہندی کے نفظ واخل کیے جا کیں خواہ وہ مانوس ہوں یا نہ ہوں ہمجھ میں ' کیس یا نه آئیں- یہ نہایت احمقانہ خیال ہی۔ انشا پر دازیا ادیب کے پیش *نظر* یہ اصول ہونا چاہیے کہ عام استعال میں سب سے بہتر لفظ کون سا ہی خواہ کسی زبان کا ہو-الفاظ کے انتخاب میں لفظ کی نسل و اصل کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کونسا نفظ خیال کوصحت اورخوبی کے سائف اداکرنے کی قابلیت رکھتا ہی۔ الفاظ کے انتخاب کی بنیا داس صول بر رکھنا کہ کوئی نفظ غیر زبان کا مذا سنے پائے خواہ کیسا ہی موزوں ، سیم اور عام فہم کیوں منہ ہو نہایت گراہ کن اصول ہی اور زبان کے حق میں سخت میں آپ کو ایک جھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کوئی ڈیڑھ سال کاعرصہ

میں آپ کو ایک جھوٹا سا واقعہ سنا تا ہوں کوئی ڈیڑھ سال کاعرصہ ہوتا ہو ہیں میر تھ سے دہلی جارہ تھا۔ گاڑی ایک گانو کے اسٹیش پر شعبری - وہاں سے دو ہندؤ صاحب سوار ہوئے - آج کل گئے کی کاشت کا بہت رواج ہورہ ہو اُدھر بھی جگہ جگہ لوگوں نے سہولت کے لیے کا بہت رواج ہورہ گئے کی کاشت کے ساتھ گڑ بنانے کے کار خانے قالم کر سکھے ہیں - گئے کا بھوک اور دوسرا کوڑا کرکٹ ریلوے لائن کے قریب کر سکھے ہیں - گئے کا بھوک اور دوسرا کوڑا کرکٹ ریلوے لائن کے قریب

پھینک دیتے ہیں جس سے بہت بربو پھیل جاتی ہی ۔ جنا نج جب گاڑی جبی اور بدبو آئی تو ہیں نے کہا کہ اس گا نوسے بہت بربو آرہی ہی آن ہندو صاحب نے فر بایا کہ بہاں گر کا کا رفا نہ ہی اس کی وجہ سے سخت تعفن پیلا ہی ۔ اس گفتگو میں ان صاحب نے تعفن کا نفظ استعال کیا اور میں نے بربوکا ۔ لیکن میں بدبوکو تعفن پر ترجیح دینا ہوں اس لیسے نہیں کہ یہ نفظ ہیں نے کہا تھا اور نہ اس لیے کہ تعفن عربی نفظ ہی اور بدبو ہندستانی، بلکہ اس لیے کہ یہ زیا وہ عام فہم اور سہل ہی اور بالکل وہی مفہوم اواکر رہا ہی جو تعفن ۔ لیکن اگر کوئی قبیت ، وکان ، کتاب کی جگہ نا ما نوس ہندی یا سنسکرت تعفن ۔ لیکن اگر کوئی قبیت ، وکان ، کتاب کی جگہ نا ما نوس ہندی یا سنسکرت اور دکان عنظر استعال کرے نفظ ہیں لیکن وہ اس قدر عام طور پر رائج اور اس قدر عام خون اور فارسی کے نفظ ہیں لیکن وہ اس قدر عام طور پر رائج اور اس قدر کا خون کرنا ہی جگہ تقیل اور نا ما نوس الفاظ استعال کرنا فوت سلیم کا خون کرنا ہی ۔

ایک اور خصنب آج کل یہ ہورہا ہی کہ اچھے خاصے تھیٹ ہندی نفطوں کی جگہ جان جان کر نقیل نامانوس سنسکرت نفظ داخل کیے جارہے ہیں یا ان اصل سنسکرت الفاظ کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر لایا جارہا ہی جوکسی قدر تغیر کے بعد ہندی اور اردو بیس آگئے ہیں - مثلاً برس کو ورش ، گانو کو گرام کہیں گے حالانکہ برس اور گانو حناص وعام سب کی زبان پر ہیں اور خالص ہندی ہیں - یا مثلاً بیر نہیں پر کہیں گے - اس قسم کے سینکڑوں نفظ خالص ہندی ہیں - یا مثلاً بیر نہیں بیر کہیں گے - اس قسم کے سینکڑوں نفظ خالص ہندی واحل کیے جارہ ہیں جن کی تفصیل خواہ مخواہ موجبِ طوالت ہوگی - اس سے ان کی نیٹت کا بینا چلتا ہی ۔ بیس آب کو ایک لطیفہ ساتا ہوں میرا ایک مزورت میرا ایک منزول کی ضرورت

ہوئی تو اس نے اپنے ہم سفر ہندو نوجان سے مانگی - اس نے دیا سلائی تو دے دی گرسا تھ ہی یہ بھی کہا کہ اب اس کا نام دیا سلائی نہیں رہا۔ طالب علم نے جیرت سے پوچھا کہ بھر اب اسے کیا کہتے ہیں ؟ اس نے کہا «دھ وُفر شلاکا» اس حافت اور بر ذو تی کی کوئی انتہا ہی ؟ دیا سلائی تشیط ہندی لفظ ہواور اس حافت اور بر ذو تی کی کوئی انتہا ہی ؟ دیا سلائی تشیط ہندی لفظ ہواور اس کے دونوں بر ہندی ہیں بھر ایک نہایت عام فہم، سادہ اور خوب ورث اس کے دونوں بر ہندی ہیں بھر ایک نہایت عام فہم، سادہ اور خوب ورث اس کی حکمہ دوسر انقبل ، نا مانوس مہل لفظ استعمال کرنا کس قدر جرت انگر اس کی حکمہ دوسر انقبل ، نا مانوس مہل لفظ استعمال کرنا کس قدر جرت انگر سے کی حضورت نہیں ۔

اجی چند روز کا ذکر ہو کہ الہ آباد پو بیورسٹی کا کا نو وکیش ایڈریس بنڈت مدن موہن مالویہ جی نے ہندی زبان بیں ارشاد فرمایا -اگرچہ میرے لیے کوئ نئی جیز نہ تھی کیونکہ جا معرف خانیہ کا ذریعہ تعلیم اعلیٰ جاعوں نک اردو ہی اور وہاں ہیں برطا جاتا ہو لیکن جھے اس حد انتہا خوشی ہوئی کیونکہ یہ بہلا موقع تھا کہ برلش انڈیا کی ایک بُرانی یونیورسٹی سبے انتہا خوشی ہوئی کیونکہ یہ بہلا موقع تھا کہ برلش انڈیا کی ایک بُرانی یونیورسٹی میں کا نووکیشن ایڈریس ایک دلیسی زبان میں سنایا گیا - بنڈت جی نے تروع میں ماضرین سے انگریزی زبان میں دو بانوں کی اجازت جاہی ایک تو یہ کہ میں بیاری کی وجہ سے بہت کرور ہوں ، اپنی تقریر بیٹھ کرکروں گا - دوسرے میں بیاری کی وجہ سے بہت کرور ہوں ، اپنی تقریر بیٹھ کرکروں گا - دوسرے میں بیاری کی وہ اس کے بعد جو انفوں نے تقریر شروع کی تو وہ سنسکرت آمیز ہندی میں تھی - اس بر ایک طالب علم نے تقریر شروع کی تو وہ سنسکرت آمیز ہندی میں تھی - اس بر ایک طالب علم نہیں سبے سکتا ، اس پر بنڈت جی چو نکے اور انھوں نے ایسی ہندی میں تقریر نہیں سبے سکتا ، اس پر بنڈت جی چو نکے اور انھوں نے ایسی ہندی میں تقریر نہیں موری زبان تھی اور اوھی پدری - بنڈت جی علاوہ سنسکریت اور کی جو آدھی مادری زبان تھی اور اوھی پدری - بنڈت جی علاوہ سنسکریت اور

انگریزی کے عالم ہونے کے ہندستانی زبان کے بھی ادیب ہیں۔ جن لوگوں نے کچھ عوصہ قبل ان کی تقریریں سنی ہیں وہ شہا دت دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں شتر اور فصیح ہندستانی بعنی اردو بول سکتے ہیں۔ لیکن ان اٹرات اور حالات کی وج سے جو آج کل ہماری برنصیبی سے ملک پرچھائے ہوئے ہیں انفول نے اپنا کرخ بدل دیا ہی۔ جب ایسے پخنہ کار دؤر اندیش اور ہمردد بزرگ جن سے اسلام و مصالحت کی توقع ہی مضر اٹرات سے نہیں بی سکتے تو نوجوانوں اور بے خبر لوگوں سے کیا شکایت ہوسکتی ہی۔ ایک بات ان کی تقریر میں بہ نظر آئی کہ جب ایمنی کوئ ہندی نفظ نہیں مانا تھا تو اردو یا فادسی کا مروج مفظ نہیں جب انھیں کوئ ہندی نفظ نہیں مانا تھا تو اردو یا فادسی کا مروج مفظ نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ اس کی جگہ انگریزی نفظ کو ترجیج دیتے تھے۔ مسنسکرت کے جو اقوال ان کی تقریر میں آئے تھے اس کا ترجمہ وہ ہندستانی میں نہیں بلکہ انگریزی میں فرماتے تھے۔ یہ سب باتیں صاف بتانی ہیں کہ ہوا کا گرخ انگریزی میں فرماتے تھے۔ یہ سب باتیں صاف بتانی ہیں کہ ہوا کا گرخ

ہم ان باتوں کے روادار نہیں ہوسکتے - برگانی بڑی چیز ہولیکن برگانی بریداکرنے والوں کو کیا کہا جائے ؟ انڈین بیشل کا نگریس نے اپنے ریزولیشن بیں صاف طورسے اس امرکا اعلان کیا ہوکہ ملک کی زبان ہندستانی ہوگ لیکن اس معرز جاعت نے کبھی اس کوعل میں لانے کی کومشنش نہیں کی۔ لیکن اس معرز جاعت نے کبھی اس کوعل میں لانے کی کومشنش نہیں کی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متاز ادکان ہندی کی اشاعت بر فیلے ہوئے ہیں تو ہاری برگمانی بالکل بجا ہی۔ ابھی حال میں ایک راجے نے ایک بیش قرار رقم مسٹر سی راج گوبال اچاریہ کی خدمت میں اس غرض سے بیش قرار رقم مسٹر سی راج گوبال اچاریہ کی خدمت میں اس غرض سے بیش کی ہوئے کہ وہ اسے ہندی کی اشاعت میں صرف کریں۔ سی راج گوبال اچاریہ کی کا نگریس حکومت کے وزیر عظم ہیں۔ کا نگریس حکومت کے وزیر عظم ہیں۔

انھیں چاہیے تھا کہ وہ شکریہ کے ساتھ اس رقم کو واپس کردیتے اور صافت کہ دینے کہ کانگریں کے عقیدے اور اصول کے رؤسے وہ اس رقم کو قبول نہیں کرسکتے ، ہاں اگر ہندستانی کی اشاعت کے لیے دیبے جاتے ہیں تو بسروجشم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ۔لیکن انھوں نے ایسانہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہو کہ ہندستانی کا ریزو پوش بھی ایک سیاسی جال تھی۔

حضرات! زبردسی فاتے کرنے ، پڑ ہوش سیاسی تقریریں کرنے یا خوشنا الفاظ بیں ریزولیوشن منظور کرلینے سے دل نہیں بدلتے - دل بدلنے والی چیزیں اور ہی ہوتی ہیں -

حال ہی ہیں بنڈت ہواہرلال ہرونے زبان کے مسلے پر ایک رسالہ شاہے کیا ہو۔ اس ہیں وہ تحریہ فرماتے ہیں کہ آددو شہروں کی زبان ہی اور ہندی و بہات کی۔ یہ بیان سراسر خلاف واقعہ اور غلطی پر ببنی ہو۔ پنڈت بی نے یا تو لاعلی کی وجہ سے یا اُس عام پرو پیگنڈے کی بنا پر ہو ہرطوف کیا جا رہا ہی یہ لکھ دیا ہی ورنہ وہ جدید زبان جے آج کل ہندی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہی ہندستان کے کسی دیہات ہیں نہیں بولی جاتی ۔ بیر طلع یا دتی کے دیہات والے کے لیے بہار کے دیہات والے کی لولی ایسی اجبنی ہی جیسے ایک لاہوری کے لیے بہار کے دیہات والے کی لولی ایسی اجبنی ہی جیسے ایک لاہوری کے لیے بہار کے دیہات والے کی لولی ایسی اجبنی ہی جیسے ایک لاہوری کے لیے بہار کے دیہات والے کی لولی ایسی اجبنی ہی جیسے ایک لاہوری کے لیے ملتانی - ہندی کا لفظ مہم ہی اور اس سے سفالطہ پیدا کیا جاسکتا ہی لیکن ہم اس غلطی یا دھو کے بیں نبیس آنا چا ہے کہ ہندستانی بیعت ادو ہمارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعت اور ہندستانی بیعت ادو ہمارے ملک کی زبان ہی اور اس کی اشاعت اور تی بہودی ہی۔

ای اہل سندھ ااگرچر اردوکی ابتدا آپ کے ملک بین نہیں ہوی

لیکن سب سے پہلے مسلم ہندؤ تہذیبوں کی بک جائی آب ہی کے ہاں شرف ہوئ اورآپ ہی نے یک جتی میں وہ رنگ بیداکیا جس کے نمونے کھے دنوں پہلے تک دونوں قوموں کے رفتار وگفتار، غوراک و پوشاک وغیرہ یں نظر آتے تھے ۔اب می آپ کی زبان میں ہزاروں عربی فارسی کے لفظ بے تکلف بول جال اور تحریر میں آنے ہیں۔ گویا آپ نے وہ زبین نیاری جس پراگے جل کر ار دو کے چن نے رونق اور سرسبری حاصل ی - اگرچه هم دونون کی یک جنی اور انجاد کی اور بہت سی نشانیال اب بھی موجود ہیں اور بہت سی ملتی جاتی ہیں لیکن یہ زبان جو اردویا سندسانی کہلاتی ہی ہندو مسلم یک جہتی اور انتحاد کی سب سے بڑی اور زندہ یادگار ہی۔ اس کی ساخت اور ترکیب میں دونوں قوموں کے اعلیٰ دماغ اور ا فکار ، وونوں قوموں کی بیے ریا اور متحدہ کونشوں اور دونوں توموں کے ادبی شائج کا پنوٹر موہود ہی۔ اب بھی اگر کوئی چیز ہمارے اتحاد کا ذریعہ ہوگئی ہی تذیبی ہے۔ اب بھی اگر ہمارے بھوے شیرازے کو ایک رشنے میں منسلک ارسکتی ہو تو بہی ہی اس کے تا ہم رکھنے میں ہماری سعادت مندی اور اس سے پھیلانے اور ترقی دسینے میں ہماری قومی بہبودی ہی-

آب کے صوبے کی زبان ہوبی ، پنجاب اور بہار کو چھوٹر کر دوسرے صوبوں کے مقابلے ہیں اردو سے قریب نر ہی ۔ جبیبا کہ ہیں سنے ابھی عض کیا ہزار ہا فارسی عربی کے نفظ آپ کی زبان ہیں رس بس گئے ہیں۔ فارسی زبان کا تسلط بہاں صد ہا سال تک رہا ہی ، عربی کی تعلیم اب تک جاری ہی، رسم خط نقریبًا وہی ہی جو اردو کا ہی اور یہ سبب سے بڑی سہولت ہی جو جو آردو زبان کی جو آردو زبان

کی ہی ۔ آپ کے صوبے ہیں سینکروں اُردو کے ادیب اور شاع ہوئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں ۔ اردو کے اخبار اور رسانے بھی نکلتے ہیں ۔ مشاعرے بھی بہاں اسی دھوم دھام سے ہوتے ہیں جیسے ہندشان کے دوسر شعیر بہاں اسی دھوم دھام سے ہوتے ہیں جیسے ہندشان کے دوسر شاہروں ہیں ۔ اس لیے آپ کو اس زبان کی شخصیل واشاعت ہیں بہت سی انسانیاں صاصل ہیں جو ہندشان کے بیمن دو مرسے صوبوں کو مال نہیں۔ بحب بعنوبی اُرکاٹ ہیں وائم باڈی اور نیکری جب بعنوبی اُرکاٹ ہیں وائم باڈی اور نیکری و میر اور شالی آرکاٹ ہیں وائم باڈی اور نیکری و میر سے میاں ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی ماوری زبان کی میر اس طوت توجر کریں گریے بہتراس ہیں مہارت بیدا کرسکتے ہیں اور اگر وہ ذرا بھی اس طوت توجر کریں گے بیسے تو جد ہی سال میں ان ہیں ایسے ایسے ادیب اور شاع ہونے لیس کے بیسے تو جد ہی سال میں ان ہیں ایسے ایسے ادیب اور شاع ہونے لیس کے بیسے بینجاب ، بویی ، بہار اور حیدر آباد دکن ہیں ۔

آپ نے سندھ پراونش اردہ کا نفرنس کا اہتمام بڑی شان اور سلیقے سے کیا ہو۔ یہ بہت اچھا خیال ہو۔ اس کی سخت صرورت متی اور آپ کی بہسعی قابل مبارک بادہ ہو۔ اس بیں فعیع و بلیخ تقریریں ہوں گی ، دلکش اور پر انز نظیں پڑھی جائیں گی ، مفید اور ضروری ریز ولیوش پیش ہوں گے ، اردو پر انزاز نظیں پڑھی جائیں گی ، مفید اور ضروری ریز ولیوش پیش ہوں گے ، اردو کی اشاعت و نزقی کی تجویزوں پر غور ہوگا ، مشاع سے کی دھوم دھام ہوگا۔ بلا شبہ یہ سخریک بہت کا راکد اور قابل قدر ہی ۔ اس سے اردو کا چرجا ہوگا، مطالعہ کا شوق بڑھے گا اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن کیا آپ کی رائے میں ایک ایسی زبان کے لیے جے آپ سارے ہندستان کی عام اور مشترک زبان بنانے کی عام اور مشترک زبان بنانے کی آرزو رکھتے ہیں ، اس قسم کے چند ہنگاہے کردینے کا فی ہوں گے ؟

ز مانے کی رفتاریں اس وفت غیر معمولی شرعت نظراً تی ہی - خود ہمارے ملک بیں ہو تغیرات گزشتہ بجند سال سے رؤنما ہور سے ہیں وہ کم جرت انگیز نہیں ہیں - اس لیے اگر ہم اپنے مقصد کے حصول ہیں زیادہ تیزی ، زیادہ مستعدی اور زیادہ تن دہی سے کام نظیس کے نوہم پہلے سے بھی جیجے دہ جائیں گئے۔

اُردو زبان کی اشاعت اور اردو ادب کی ترقی بجائے خود ایک اہم مشلہ ہی۔ اس معاملے میں ہرصوبے اور ہر علاقے کی حالت مجدا مجدا ہو اس سیے کام کی نوعیت بیں بھی پوری کیسانی نہیں ہوگ ۔لیکن بیں اسے ذاتی تجرب بزأن اطلاعات كى بنا برجو مجه مختلف مقامات سے وصول ہوتى تتى ہیں ، یہ کہ سکتا ہوں کہ ہرصو ہے اور ہرعلاقے میں کثرت سے لوگ اُردوزمان کے سیکھنے کے خواہاں ہیں ۔ لیکن کام کرنے والے نہیں اور کہیں ہیں توبینہیں جانت کرکیا کیا جائے اور کیو نکر کیا جائے ۔ ووسری مشکل یہ سی کہ ہرجگہ اس کا روزا ہی کہ سرمایہ نہیں - انجن نرقی آردو ( ہند) کے بیش نظریہ مسلہ ہی کداردوزبان وادب کی اشاعت کے لیے ہندستان کے سرصوبے اور علاقے ہیں کیونکر تنظیم کی جائے ۔ چنانچہ اس غرض سے ار دو زبان کے جائزے کا کام شروع کیا گیا جس کا مقصدان امورکا معلوم کرنا ہی کہ ہرصوبے اور ہر علاقے بیں کتنے اردو بولين اور شجصے والے ہیں، کتنے اُردو لکھ پڑھ سکتے ہیں ، کتنے ایسے ہی جن کی ما دری زبان اُردو ہی، کتنے اُردو مدارس ہیں اور اُردو پڑھنے والوں کی کیا تعلام ہی کننے کتب خانے ہی اکتنے اردو اخبار ، رسالے اور مطبع ہی ،اردونساب تعلیم کی کبیا حالت ہو، سرکاری دفائر اور عدالتوں میں اردو کا کہاں تک وخل مى كون كون لوك أز و كوست جدردى در كلية اور اردوكى خدمت كرته بس عرض

اسی قسم کے اور استفسارات ہیں جن کے جواب مہیا کرنے کی کوشش کی جارہی ہو ۔

ان سب کا بنشا یہ ہی کہ ہم ہر صوبے اور علاقے کے مخصوص حالات پیش نظر دکھ کر وہاں کام شروع کریں ۔ لیکن صدر انجمن کچے نہیں کرسکتی اگرخودان علاقوں کے لوگ اس کی بدد نہ کریں یا اس کام بیں اس کا کا تھ نہ بٹائیں ۔ انجمن کی نشاخیں ہر علاقے بیں اسی غرض سے قایم کی گئی ہیں اور کی جارہی ہیں۔ ہم علاقے کے لوگ اپنے حالات سے زیادہ باخبر اور اپنی خروریات سے زیادہ واقعت ہوتے ہیں ۔ صدر انجمن نے زبان کی اشاعت اور ترتی ادب کا خاکہ تیار واقعت ہوتے ہیں ۔ صدر انجمن نے زبان کی اشاعت اور ترتی ادب کا خاکہ تیار کر دیا ہی ۔ اب یہ ہر شاح کا کام ہی کہ اس پر عل کرنے کی کوششش کرے ۔ البت یہ خرورہ کہ جب کوئی مشکل آپڑے گئی یا ضرورت محسوس ہوگی توصدر انجمن یہ خرورہ کہ جب کوئی مشکل آپڑے گئی یا ضرورت محسوس ہوگی توصدر انجمن اپنی شاخوں سے تعاون کرنے اور احداد اور مشورہ دیتے ہیں کبھی ورائے نہیں اپنی شاخوں سے تعاون کرنے اور احداد اور مشورہ دیتے ہیں کبھی ورائے نہیں کرے گئی۔

عام طور پرشاخوں کے لیے یہ کام تحریز کیا گیا ہی :-

ا۔ مناسب مقامات پر اردو کے مکائب قایم کرنا۔

ا - بالغول كى تعليم كے بيد مدارس شبيند قائم كرنا -

س ۔ لوگوں کے دلوں میں اردو زبان کی ضرورت اور اہمیت کا احساس پیاکڑا۔

م مصبوعات انجمن ترقی اُردو وغیره کی اشاعت بین کوشش کرنا -

۵ معتلف مقامات بركتب خاف اورمطالعه خاف قالمم كرنا-

٧ - حسب ضرورت ادبي جلے كرنا -

ے۔ اپنے اپنے علاقے میں میونسپٹی اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے مدارس انبزسرکاری مدارس ایرسرکاری مدارس اور مکانت میں اردوکی تعلیم کا انتظام کرنا۔

مرار المراد الم

9 - اپیخ اپنے علاقے کے سرکاری دفاتر اور عدالتوں بیں آروو زبان کے ۔ رواج کی کوشش کرنا ۔

۱۰۰ مقامی ظروریات کے مطابق اردو کے تحفظ و ترقی کی مناسب تدا پسر اضتار کرنا ۔

یہ شاخوں کے کام کا مجل خاکہ ہو۔اس بنیاد برتفصیلی کام ہرایک شاخ کو است اپنے علاقے کے محضوص حالات کے مطابق کرنا ہوگا۔

کواچی ہیں انجمن ترقی اُردوکی شاخ ایک مدت سے قایم ہی۔ میں بہنیں کہنا کہ اس نے کچھ کام نہیں کیا لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہی۔ اس سے کام کی موجودہ رفتار بالکل ناکا فی ہی۔ آپ نے جس شوق سے اس کام کی ابتداکی تھی اسے انجام نک بہنچانے کے لیے جس شوق سے اس کام کی ابتداکی تھی اسے انجام نک بہنچانے کے لیے پوری کومشن اور پوری قوت اور کامل تن دہی کی ضرورت ہی۔

یوں توہم ہیں سینکڑوں اختلافات موجود ہیں لیکن خالبًا زبان ہی کا مسئلہ ایسا ہوجس ہیں سینکڑوں اختلافات بیدا ہوتے کچھ دیر مسئلہ ایسا ہوجس ہیں ہم سب متفق ہیں گراختلافات بیدا ہوتے کچھ دیر نہیں لگتی - اس لیے آپ کو ہرقسم کے اختلافات اور مشکلات کے مقابلے کے لیے نیار رہنا چاہیے ۔ کرنے کے قابل ایسے ہی کام ہونے ہیں اوزاسی ہیں انسان کے جوہر کھلتے ہیں -

حضرات اگر آپ کو اپنی زبان عزیز ہی اور آپ اسے قومی زبان خیال کرتے ہیں تواس کی نرقی کے لیے ایسی ہی کوشش کیجے جیسے آپ اپنی ذندگی کا جوز ہی اور ہمارا تمدُّن اور نندگی کا جوز ہی اور ہمارا تمدُّن اور نہذیب اور معا نفرت اس سے وابستہ ہی۔

اس مید میں اپیل کرتا ہوں تمام اہل سندھ سے، بین اپیل کرتا ہوں

تمام اردو کے بہی خواہوں اور ہمدردوں سے اور ابیل کرتا ہوں ملک و قوم کے ہوا خواہوں سے اور خواہوں سے دوہ اپنی قوی نے نہان کی اشاعت و ترقی میں دل و جان سے کوشش کریں اور سب سے آئر ہیں کی مارس سے نیادہ زور اور اور اوب کے ساتھ میں علمائے کرام اور مشاریخان عظام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اداوت مندوں کو اس طوف متوجہ کی خدمت میں تاکہ ان کے اثر اور ہرایت کی برولت زبان کی ترقی کے ساتھ ساتھ کریں تاکہ ان کے اثر اور ہرایت کی برولت زبان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہو۔

## تقرير صدارت أردو كانفرنس صوبهمتوسط (ناكبور)

( مولانا و اکترعبدالی صاحب کا خطبهٔ صدارت ۱۲ را کنوپرس<u>۳۳ ۱</u>یاع ) ا محد صاحو اکسی حکیم کا تول ہو کہ جس چیرکو ہم ہروقت دیکھتے رہتے ہیں اسے کبھی نہیں دیکھنے ہی نہیں بلکہ اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ یہی حال زبان کا ہی ہم صبح سے شام نگ اسے بولنے اوراس میں بات چیت مرتے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کھی اس پر غور کرتے ہوں کہ یہ کیا چیز ہر اور اس میں کینے کیسے گن بھرے ہوتے ہیں - حضرات اسے معمولی چیز نه شجیجیه به ایک زبردست توت ہی اس کی کیشنی پر ایک نہایت متحکم فصیل اور . قلعه هی - وه مشتحکم فصیل ا ور قلعه نهذیب و نمدن بین جن پر هماری معانشرت اور ہماری سیاست ، ہمارے ندہ ہب اور ہماری ترقی کا دارومدار ہی-اگر ہم ابتدا سے اب تک زبان کے ارتقا کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسانی ترقی کا راز بهت کچھ زبان ہیں پنہال ہو علم بڑی قوت ہو لیکن اس قوت کا سہارا زبان پر ہو۔یہ تو ہؤا عام زبان کا حال لیکن ہماری اردو زبان کی شان سب سے نرالی ہی۔ یوں تو ہندستان میں بیسیوں اور سینکروں زبانیں ہیں لیکن جو امتیازی خصوصیت اسے حاصل ہو وہ یہاں کی کسی زبان میں نہیں يائ جاتي - يوسنسكرت كي طرح با برسے نہيں آئى - يو بنگالى، مرمثى، أراب، لیالم، تلنگی ، تاس کی طرح کسی خاص قرقے یاکسی خاص علاقے کی زبان ہی بلکہ یہ سب کی زبان ہر اور سارے ملک کی زبان ہر اور اسی بیے ہمارا دعویٰ ہر کہ اگر ہندستان کی کوئی زبان ملک کی عام مشترکہ زبان ہوسکتی ہر تو یہی زبان ہوسکتی ہر یہ بیا ہوسکتی ہر یہ اس بیے کہ یہ نہ باہر سے آئی نہ پہلے سے موجود تھی نہ اسی بنایا بلکہ انسانی صروریات اور زما نے کے افتضافے اسے بنایا اور فاٹون قدرت کی برولت جو المل ہر یہ بڑھی ، پھیلی اور پھیلی پھولی - مسلمان جب اس طک بیں آئے تو یہاں نہ تو ایک حکومت تھی اور نہ ایک زبان اور پوئکہ آئے اس بلے نہ ایک حکومت ہونے بائی اور بخکہ آئر ورفت کے وسائل مہی نہ بڑا کہ وہ سارے ملک کی یا طک سے اکثر نہ کسی ایک زبان کو ایسا فردغ ہؤا کہ وہ سارے ملک کی یا طک سے اکثر مصلے کی زبان ہوجائی - مسلمانوں کی برولت رفتہ رفتہ حکومت بھی ایک ہوگئ اور زبان بھی خود بخود ایک بن گئی -

ادوو زبان کی پیدایش ہندستان کی تاریخ کا عجیب وغریب واقعہ ہوسی مورت نیں مورت نیں نے بہت کم توج کی ہو۔ مسلمان جب بہاں آگر بس کے اور انھیں ایسے وطن سے کوئی تعلق نہ رہا تو فطرتی طور بران کا میل جول ملک ہے اس باشندوں سے بڑھنا شروع ہؤا۔ میں جول کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی اگر ہم ایک دوسرے کی زبان نہ مجھیں تو آپس ہیں اُنس اورالفت بھی نہیں اگر ہم ایک دوسرے کی زبان نہ کوئی گطف بیدا ہوسکتا ہی اور نہ کوئی کار و بار کرسکتے ہیں۔ نیتجہ یہ ہؤا کہ مسلمانوں نے اپنی زبان ہیں سندی نفظ ہولئے داخل کرنے شروع کیے اور مہندوؤں نے اپنی زبان ہیں فارسی نفظ ہولئے شروع کیے اور مردسوں میں دفتر فارسی میں سے دربار ، سرکار امراکی زبان فارسی تھی۔ دربار ، سرکار امراکی زبان فارسی تھی۔ مکتبوں اور مردسوں میں فارسی بڑھائی جاتی تھی اور مہندوسلمان فارسی تھی۔ مکتبوں اور مردسوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اور مہندوسلمان

دونوں ایک ہی دفتریں کام کرنے اور ایک ہی مدرسے بیں ساتھ ساتھ پڑھتے۔ اكبرك زماني نك سلطنت كاحساب كتاب مندى بين ركها جانا تها ليكن محكة صاب سے افسراعلی راج ٹوڈریل نے احکام جاری کیے کہ آیندہ سے تمام حساب کتاب فارسی بیس رکھا جائے ان تمام بانوں کا نینجد بر ہوا کہ فارسی ہندوؤں کی بول جال تخریر تقریر میں ایسی رہے گئی کہ ایھوں نے دانشہ ونادانشہ فارسی کے ہزار ہا نفظ بلا مکلف اپنی زبان بیں داخل کریے۔یہ جو ہمیں الزام دیا جاتا ہو کہ ہم نے سدستانی زبان میں بہت سے عربی و فارسی الفاظ عرویہے ہیں یہ بالکل غلط اور مہنان ہی عربی فارسی کے تفظوں کے داخل کرنے والے ہندؤ ہیں نہ کرمسلمان اس کی ایک صاف متال ہیں آپ کے سامنے بیش كرتا ہوں -جب انگریزوں كا اس ملك پر تسلُّط ہؤا اور ہما رہے نوجوانوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی،انگریزی د فتروں بیں ملازمت کی اور انگریزی بولیے اور ملکھنے کی مشق بہم بہنجائی توجب وہ اپنی زبان بولیتے تو آدھی انگریزی اور آدھی دیسی زبان ہوتی تھی لیکن برخلاف اس کے جب کوی انگریز اردو یا دیسی زبان بولتا تو یه کوشش کرتا که اس کی گفتگویس کوئی انگریزی لفظ مه آئے.اب جو اردو میں سینکرموں انگریزی تفظ داخل ہو گئے ہیں تو کیا یہ انگریزنے داخل کیے ہیں ؟ یہ سب ہم تے اپنی خوشی سے داخل کیے ہیں یہی حال اُس وقت مندوور كا تفاكه وه فوشى خوشى بلكه ازراه فخر فارسى لفظ مندى مي ملات چلے گئے۔اس میں ٹنک نہیں کہ اردو زبان بر ایک دور ایسا آیا کہ ایک خِطّ کے اہل زبان نے عربی فارسی لفظ د حرا د حرد داخل کرنے شروع کیے لیکن وہ دور بہت تفور سے زمانے تک رلم اور بہت جلد بھرسادہ اردوکا رواج شروع ہوگیا۔اس معاملے میں سب سے بڑا افر سرسیداحدخاں کا پڑا اس وقت

عديم برابر ساده اردو بولة اور لكهة بي جب مولانا ابوالكلام آزاد اور مولانا سلیمان ندوی جیسے عالم سلیس لکھنے میں تو دو سروں کا کیا ذکر بلیکن برخلات اس کے ہارے سندؤ بھائی اپنی سندی میں بلا لحاظ موقع و محل سنسکرت کے غیر مانوس تقیل اور غلیظ تفظ واخل کرنے جلے جاتے ہیں وہ ایک ایسی نئی زبان بنا رہے ہیں جو کسی انسان کی زبان نہیں اور سنم ظریفی یہ ہو کہ اسے ہندستانی کہتے ہیں اور بقول سرتیج بہا در سپرو کے یہ لوگ سندستانی کی آڑ میں شکار کھیل رہے ہیں اور اس زبان کو مثانا چاہتے ہیں جو دونوں کے اتحاد اور ایک بہتی سے بنی تھی اور دونوں کی زبانوں ا ور دونوں کی نتہذیبوں کا بہترین خلاصہ ہر گویا اپنے اسلاف کی محملت اور یا دگار کو مٹاکر اتفاق کی بجائے نفاق بیدا کررہے ہیں ۔غضب یہ ہوکہ عربی فارسی الفاظ ہی نکال کرسشکرت نہیں واخل کر رہے ہیں بلکہ ہندی کے معمولی الفاظ جنیں اونی اعلیٰ سب بولنے ہیں وہ بھی خارج کیے جارہے ہیں اور ان کی جگہ سنسکرٹ کے موٹے موٹے نفظ بھرسے جارہے ہیں -ابھی جندروز ہوئے بھے معلوم ہؤاکہ یوبی کا نگریس حکومت نے ایک سرکارشائع کیا ہی جس میں حکم دیا ہی کہ آئندہ سے مدعی کی جگہ" جھکڑو" اور مرافع یعنی اپیلانٹ کی جگہ ﴿ بِلِنَّو ﴾ لکھا جائے کیا یہی جناتی زبان ہی جسه وه اردو جبسی مفهول خاص و عام زبان کی فائم مفام بنا نا چا<del>ہت</del>ے ہیں؟ یه اردوکی مخالفت نهیں بلکه انجا دو انفا ن کی مخالفت اور سراسر ملک کی نیمنی ہی خیرسے اس پر دعوی قومیت کا بھی ہی! آب کے صوبے میں تو اس سے بی زیادہ خصنب ہورہ ہی بیت یہاں اعلام بینی اسمائے خاص لو بھی بدلا جارہ ہو مثلاً ہندستانی علا<u>ہے</u> کو مہاکش*ل ،بر*ار کو و دھروا، ناگبور*گو* 

ناگیشور، حکومت کو رام راج اور ایک اچھے خاصے بھیلے آدمی کو مہاتما بنا دیا گیا ہو کیا اسی کے معنی قومیت کے ہیں ؟ قومیت کا دعوئی اوراس پر یہ کچھن افسوس صد افسوس!

اپ کے صوبے میں قرمیت سے مبارک نام سے ایک اور شکو فرچیورا کیا ہو۔ یہ وہ مشہور تعلیمی اسکیم ہی جس کا غلغلہ سارے ہندستان ہیں بچا ہی۔ ہوًا ہی۔۔

ودیامندراسکیم براس قدر بحث ہوجی ہی اور اس پر اس قدر کھاجا کے ہے کہ اس وقت اس سے متعلق کچے کہنا نتحصیل حاصل ہی۔ لیکن باوجود اس کے متعلق کچے کہنا نتحصیل حاصل ہی۔ لیکن باوجود اس کے مسب و نسب سے واقعت ہیں۔ بظاہر آئریبل مسٹر شکلا کو اس کی ایجاد کا فخر ہی جس پر یہ مثل صادق آتی ہی کہ خشکہ باگندہ بروں اگرچ گندہ مگر ایجاد بندہ لیکن یہ حقیقت نہیں۔ اگرچ یہ عام طور پر وادھا اسکیم کا بچہ کہلاتا ہی لیکن میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ یہ نو مولود ابنی والدہ ماجدہ سے بہت پہلے پیلا ہو چکا تھا۔ اس کے حقیقی والدسیاسی ابنی والدہ ماجدہ سے بہت پہلے پیلا ہو چکا تھا۔ اس کے حقیقی والدسیاسی فرہبی لیڈر اور ہا رہے فدیم دوست بنڈت مدن موہن مالویہ اور مجانی والد آن کے شاگرد رشید آئریسل مسٹر شکلا ہیں۔ یہ اسکیم بہت سوچ سبحم کہ والد آن کے شاگرد رشید آئریسل مسٹر شکلا ہیں۔ یہ اسکیم بہت سوچ سبحم کی نائی گئی ہی اور اس کا جو خشا ہی وہ ظاہر ہی یعنی ہماری تعلیم ہماری تبہیں ہو کہ ہم ہمارے تعالیم کی زبان اور کلچر کے محافظ ہیں۔

یر ابین مدرسے کو ودیا مندر کہیں ، ابنی حکومت کو رام راج کا نام دیں ، معمولی اور مرق جر ناموں کو قدیم سنسکرت ناموں سے بدل دیں تو ان کی قوم پرستی میں کوئ فرق نہ آئے اور اگر ہم کوئی سیرسی سی بات بھی

کہیں نوفرقہ پرست اور ملک کے دشمن طہریں گویا اس کے یہ معنی ہوئے کہ اکثریت جو کہے وہ فرقہ پرستی ہی ۔ اگر ہی تومیت ہی توریت ہی توریت نومیت کو ہما را دؤرہی سے سلام ہی ۔ یہ حضرات تومیت ،جمہوریت اکثریت اورا قلیت کے لفظوں سے کھیل رہے ہیں لیکن انھیں یاد رکھنا جا ہے کہ یہ کھیل بہت خطرناک ہیں ۔

ڈاکٹر فاکر حین خال صاحب نے دام داج کے بانی گاندھی جی کومیری گھلی چٹھی کی طرف بڑی التجا کے ساتھ توجہ دلاک اور بہت معقول اور اچھانط کھھا۔لیکن وہ اس معاملے کو ایسی خوش اسلوبی سے ٹال گئے کہ مجھے بھی تعربیت کرتے ہی بنی۔وہ فرماتے ہیں کہ بیں نے عبدالحق کا خطانہیں بڑھھا تم جھرسے بہت زیا وہ توقع رکھتے ہو۔

میں نے مسٹر شکلاکو لکھا ہی میری بڑی نمنا ہی کہ جب ہیں اس دنیاہے رضعت ہوجاؤں تولوگ مجھے صرف اس بات سے یادر کھیں کہ ہیں نے اپنی سیاری عمر اور محنت ہندومسلمانوں کے ملانے ہیں صرف کردی -سیحان اللہ کیا جواب ہوا خیراورکوئی یادر کھے یا نہ رکھے ہم تو حزور یا در کھیں گے مشکل تو یہ آبیری ہی کہ گاندھی جی نہ لڑنے دیتے ہیں نہ ملنے دیتے ہیں -

یہ اپری ہو لہ کا مدی کی نہ کرتے دیتے ہیں سطے ویتے ہیں۔
حضرات ا ہندی اردو کا فساد کئی بار اٹھا اور بیٹھ بیٹھ گیا۔ اگرچہ اس کے
اُٹھانے والے بٹرے بڑے مہا بُرش نہ تھے لیکن اس کو اصلی قوت اور
دائی استقلال اس وقت حاصل ہوا ہی جب ملک اور قوم کے سبچے بہی خواہ
گا نہ جی جی نے اس کا بیڑا اٹھا با اس کیا بھرے شہر میں بھارتیہ سام تیہ پرشد
کے اجلاس کے موقع پرگا ندھی جی اور ان کے ساتھیوں سے بڑا معرکہ ہوا

طه ناگیورکی طرف اشاره ہی۔

وہ ہندی کے حق میں نقے اور جی ہندستانی کی حایت میں - میں نے بہت

ہاکہ آپ ہندستانی فرائیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہیں نے کہا کہ نیشنل

کا نگرس کارزولیوسٹن ہی کہ ملک کی زبان ہندستانی ہوگی۔فرمانے گئے کہ وہ
رزولیوسٹن بھی تو میں نے ہی بنایا تھا اس جلسے میں انڈین نیشنل کا نگرس کے
تین جینے جاگتے پرلسیڈنٹ موجود تھے جو جبت سنے بیٹھے تھے۔ایک کے بھی
مٹنہ سے نہ پھوٹا اور کسی نے میری کیا کا نگریس کے رزولیوسٹن کی بھی تائیدنہ کی۔
آخر میں حضرت مہا تانے فرما یا کہ میں ہندی انھوا ہندستانی کے دھوکے میں
ہیر ہم اددو کیسے چھوٹر سکتے ہیں ؟ ہم ہندی انھوا ہندستانی کے دھوکے میں
نہیں آسکتے،ہم لفظوں کو نہیں، عل دیکھنا چاہستے ہیں اور عل جیسا کچھ ہور ہا ہی
وہ ظا ہر ہی وہ عل جراحی ہی جس میں ہما رہی زبان ہی نہیں ہما رہی تہذیب کا
بھی خا تہ کیا جا رہا ہی۔

صفرات! ہم اردو نہیں چھوڑ سکتے یہ ہمارے اسلاف (ہندو سلاک دونوں کے اسلاف) کی بک جتی اورانخاد کی سب سے اہم سب سے مبارک اور سب سے عظیم الشان یا دگار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے بنا نے اور سنوار نے میں محنتیں اور شقیق جھیلیں اور قربانیاں کی ہیں۔ اس کے ایک ایک ایک حوث میں ان کا خون جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کا ایک ایک نظلہ ہماری تبذیب ، ہماری تاریخ ، ہمارے تمدن پرگواہی دے رہا ہی ۔ وہ نا خلف کریں تو کریں ہم نا خلف نہیں ہوسکتے۔ ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتے نا خلفی کریں تو کریں ہم نا خلف نہیں ہوسکتے۔ ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتے نے مرسب کو ایک کردیا فقا اور بی کیونکہ یہی ایک ایک کردیا فقا اور بی اور عربی نے مرسادی قوموں کو ایک کرمیا اور اپنی ہے۔ اس کو چھوڑ نا اپنی تمام عربیز یا دگاروں اور عزیز چیزوں کو خیریا د کہنا اور اپنی ہستی کو فناکروینا ہی۔

146

ابھی حال میں آپ کی حکومت کے ایک وزیر ہاتر بیرنے آسمبلی کے بھرے اجلاس میں فرمایا کھا کہ مسلمان ایک حقیراً قلّبت ہیں اور اس پروہ ہمارے سامنے نا معقول اور بھاری بھرکم مطالبات بیش کرتے ہیں۔ یہ شخص اپنی اکثریت پر نازاں اور حکومت کے نشتے ہیں محمور تھا ورمہ الیی نامعقول بات نہ کہتا لیسکن اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اقلّیت اور اکثریت کوئی چیز نہیں ہمارے سامنے فرمان خدا ہی۔

کُوْمِنُ فِئِدٍ قَلِیْکُوْ عَلَبُتُ فِئُدٌ گُونِیُرَةٌ یعنے اکثر ایسا ہُوا ہواورہاری انکھوں کے سامنے ہورہا ہی کہ اقلینوں نے اکثریتوں کو نیچا دکھایا ہی ۔ اس چیز اقلیت یا اکثریت نہیں بلکہ ہمت و جو انمردی اور اینار وقربانی ہجاگر ہم میں یہ جوہر ہی تو ہم اکثریت میں ہیں درنہ ہر حال میں ہم اقلیت ہی ہی زمانہ اس کا فیصلہ بہت جلد کروے گا۔ زمانہ اس کا فیصلہ بہت جلد کروے گا۔

حصرات ایپ نے جس استقلال اور ہمت و جواں مردی سے اپنی زبان کی حابت کی ہم اس کی دا دیں کیا دوں گا سادا ہندستان دے گا۔ دوسرے باتیں کرتے ہیں آپ نے کرد کھایا، دوسرے تقریری کرتے ہیں اور آپ نے عل کرکے بتایا۔ آپ کا یہ مسئلہ صرف سی پی کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ سارے ہندستان کا مسئلہ ہوگیا ہم اور آپ کی مثال سارے ہندستان کے مسلمانوں کے لیے نظیر ہوگی۔ یہ آپ کی وقت شناسی اور مصلحت اندیشی کی دلیل ہم کہ آپ نے ایسے وقت اردو کانفرنس کا انعقاد کیا ہم۔ دنیا ہیں کی دلیل ہم کہ آپ نے ایسے وقت اردو کانفرنس کا انعقاد کیا ہم۔ دنیا ہیں خابل قدر اور کا میاب وہی ہوئے ہیں جو دقت کو پہچانے اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق کی بات ہم کہ وہ سئلہ ہو سارے ہندستان کا مسئلہ ہم اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شالی ہند ہم اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہم اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شالی ہند ہم اس کا فیصلہ ہندستان کا مسئلہ ہم اور وہ زبان جس کا جنم بھوم شالی ہند ہم اس کا فیصلہ

سی پی کی مرزمین میں ہودہا ہی۔ سی پی اکثراعتبادات سے سیاسی السانی ہیلی معاشیاتی مسائل کا مرکز ہوگیا ہی۔ اور بہاں سے چند سیل کے فاصلے پر براعظم ہند سے نہایت سنجیدہ اور نازک مسائل طی ہوتے ہیں اور انشاداللہ بہیں ہارے لسانی اور تعلیمی مسائل بھی (علی الرغم شکلا) طی پائیں گے اور جب تک افدات اور عربت کے ساتھ طی نہ ہوں سکے ہم برابر جدو جہد کرتے دہیں کے اور رئی کے دست از طلب ندارم تا کام من براید وجہد کرتے دہیں جے اور رئی براید

بیر نفر برسلم بونبورسٹی علی گڑھ (دسمبر مسلم بیب کی گئی تھی جبیل احرصاحب نفوی اسٹنٹ لائبرین یونبورسٹی نے بڑی جبیل احرصاحب نفوی اسٹنٹ لائبرین یونبورسٹی نے بڑی

جناب صدر اورصاحبو!

ہری زنرگی کا صرف ایک ہی مقصد ہی لیسے زبان اردو کی اشاعت
اور نزتی ۔ بھے یا انجن نزتی اُردو کوکسی سیاسی جاعت سے دؤر کا بھی تعلق
نہیں ۔ لیکن باوجود اس کے ہیں ہر جاعت سے نعاون کے لیے اُمادہ ہوں اُسٹیلیکہ اُسے ہمارے مقاصد سے ہمدر دی ہو ۔ ہیں جب کل بہاں حاضر ہوا تو ڈاکٹر عابداحر علی صاحب نے جھے وہ اشتہار دکھایا جس میں انھوں نے تو ڈاکٹر عابداحر علی صاحب نے جھے وہ اشتہار دکھایا جس میں انھوں نے اپنی طوف سے میری تقریر کے لیے ایک موضوع کا اعلان کردیا تھا ۔ وہ موضوع ہی دہ موجودہ سیاست اور اردو زبان اور اسے دیکھ کر بھے ایک موقعہ یا دائی اسے دیکھ کر بھے ایک موقعہ یا دائی اور ایم اے ۔ او کالج تھا ،

اس وقت کارلج میں ایک جام عنایت اللہ نامی تھا۔ مولوی عزیز مرزا مرحم جب تعلیم سے فارغ ہوئے تواسے اپنے ساتھ حیدراً بادیے گئے۔ وہ بہت سمجھددار اور وفادار شخص تھا۔ اس نے حیدراً باد میں خاص حیثیت حاصل کرلی علی اور ہم سب اُسے عزت سے دیکھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد مولوی مشبلی عرقت سے دیکھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد مولوی مشبلی

حیدرآباد نشریت ہے گئے۔ آخیں وہی خیال رہا اور عنایت اللہ کی نئی حیثیت کی خبرنہ تھی ۔ اکفوں نے عنایت اللہ سے کہا کہ « میاں خلیفہ ، فرا ناخی تو لینا " یہ آسے ناگوار تو ضرور ہؤا گر خران کے ناخی تولیے مگرایک ناخی ذرا گہرا بھی کا ب ڈالا جس سے مولوی صاحب کو فرا جملیملا ہٹ ہوگ اس کے بعد الحصول نے پر چیا کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ عنایت اللہ نے کہا کہ دو مولوی صاحب کو فراج کے بادی فضا کہ دو مولوی صاحب اب میں پولیکل ہوں " اس زمانے میں حیدیہ بادی فضا کے دو میں اس تا اور آج کی سے نوانے کی میں اس نوانے کا خیال کرتا ہوں اور آج کی سے نوانے کی میں کر دیکھنا ہوں تو ہر شخص حجام سے نوانے کی نوانے کی سے نوانے کی سے نوانے کی سے نوانے کی سے نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی سے نوانے کی سے نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی نوانے کی سے نوانے کی نوانے کی نوانے کی سے نوانے کی نوانے ک

اس زمانے بین ہارے ملک پرسیاسیات کا ابر جیایا ہوا ہو اور ہادی اندگی کا کوئی شعبداس سے نہیں بچا - زبان بھی اسی لپیٹ میں آگئی ہی اور اندگی کا کوئی شعبداس سے نہیں بچا - زبان بھی اسی لپیٹ میں آگئی ہی اور کا کسی سے ہاری زبان کوسیاسیات نے گھیر رکھا ہی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیاسی اختلاف اور نزاع کی ابتدا اسی سے ہوئی اور بہ سلسلہ اب مک جاری ہی خات غدرسے بیط اس کا کسی کو خیال بھی نہ تھا - جنا کچہ جب سے سائل میں فادی کی بجائے وفتروں اور عدالتوں میں ارو و زبان کو رائج کیا گیا توکسی فروبشرنے اس کی بجائے وفتروں اور عدالتوں میں ارو و زبان کو رائج کیا گیا توکسی فروبشرنے ہوئی جائیں ۔ بہ نہ کرتے توکیا کرتے ، دوسری اس کی مفاسلے ہیں آئی ۔ لیکن سے جا بعد سے ہوئی زبان تھی ہی نہیں ہواس کے مفاسلے ہیں آئی ۔ لیکن سے جا بعد سے رفتہ رفتہ زبان کی بھیر شروع ہوتی ہی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط آٹھ کیا اور انگریزی حکومت تائم ہوگئی تو آس وقت ہندوؤں کی ایک جاعت میں نومیت کا ایک نیا احداس پیلا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زبرہ میں نومیت کا ایک نیا احداس پیلا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زبرہ میں نومیت کا ایک نیا احساس پیلا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زبرہ میں نومیت کا ایک نیا احداس پیلا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زبرہ میں نومیت کا ایک نیا احداس پیلا ہوا اور اپنی قدیم تہذیب کو پھر زبرہ

کرنا چاہا۔ اِسی زمانے ہیں سوامی دیا نند سرسوتی نے سنسکرت کے پڑھے پڑھانے اور بولنے پر زور دیا اور دیدک زمانے کی یا د تازہ کی ، گروکل قایم کیے اور ان ہیں ویدک زمانے کی تہذیب اور رسوم کو از سر نورواج دیا - اس کے بعد پورپ والوں نے اس خیال کو اور تقویت بہنچائی ۔ خاص کم پروفیسر میکسمول کی تخریروں اور میڈم بلوٹسکوی ، اپنی بسنٹ اور کرنل اسکاٹ کی تحریروں اور تخریکوں نے اور شہ دی ۔ قویمت سے لیے لازم ہو کہ زبان بھی ایک ہو۔ وہ زبان وہ ہی جے اس کل ہندی کہا جاتا ہی مگروہ الیی ہندی ہی جے نہ شہروالے سمجھتے ہیں نہ دیہات والے ۔

غوض اس طرح زبان بھی الگ کر لینے کی کوشش کی گئی ۔ یہبی سے
اصل نزاع اور نفاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بہلا قدم تھا جو فرقہ پرستی لینی
کیونلزم کی طرف اٹھایا گیا ۔ اور وہ فرقہ پرستی جس کے مجرم آج ہم قرار دیے
جاتے ہیں اس کی بنا سب سے اول ان حضرات نے اپنے مبارک ہافھوں
سے ڈالی ۔ سب سے پہلے اس کا بہج بہار میں بویا گیا ،اس کے بعداس کے
کے یو۔ پی میں پھوٹے ۔ بنارس اور الہ آباد میں سھائیں فائم ہوئیں اور
اس بات کی کوشش نشروع ہوئی کہ عدالتوں اور دفتروں میں ہندی کو رواج
دیا جائے ۔ اُس وقت مرسیدا صرفاں نے اس نا مبارک تحریک کی خالفت
دیا جائے ۔ اُس وقت مرسیدا صرفاں نے اس نا مبارک تحریک کی خالفت
سے کھے ہیں کہ دوئیں مضامین کھے ۔ سرسید نہایت حسرت اورافسوس
سے کھے ہیں کہ دوئوں بی مرس کے عرصے سے مجھ کو ملک کی ترتی اوراس کے
باشندوں کی فلاح کا خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان،خیال بیدا ہوا اور ہمیشہ
میری یہ خواہش تھی کہ دوئوں مل کر دوئوں کی فلاح میں کوشش کریں مگرجب سے
بعض ہندؤ صاحبوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو زبان اور فارسی کو جوسلمانوں کی

حکومت اور ان کی شا ہنشتی ہندستان کی باقی ماندہ نشانی ہی مشادیا جا سئے۔
اس وقت سے محد کو بقین ہوگیا کہ اب ہندو سلمان با ہم منفق ہوکر ملک کی
ترقی اور اس کے باشندوں کی فلاح کا کام نہیں کرسکتے ۔ بیں نہابت ورستی
اور اسپے سجے ب اور بقین سے کہ سکتا ہوں کہ ہندو مسلما نوں بیں جو نفا ت
شروع ہوتا ہو اس کی ابتدا اسی سے ہوئی "

بہ سلسلہ برابر جاری رہا ، لیکن رفتہ رفتہ اس کا زورکسی فرر کم ہوگیا۔
اس کے بعدجب سرانوٹی میکڈانلڈ اس صوبے کے لفٹنٹ گورنر ہوکرائے
تو یہ شارخ جو کملاسی گئی تھی بھر ہری ہوئی شروع ہوئی - وہ بہارست آئے
قع اور اُردو ہندی کے جھاڑے میں بہت بھے حصہ نے چکے تھے۔ ان کے
بہاں بہنچنے بر ہندی والوں نے بھر رہیت دوا نباں شروع کیں - یہ سرسید کی
زندگی کے بالکل آخری دن تھے - اس موقع پر بھی اعفوں نے ایک مضمون
لکھا جو غالبًا اُن کی آخری تحریر تھی اورجس میں اُنھوں نے اس انجمن کوجو
الدآباد میں اردو کی حابیت کے لیے قابم ہوئی تھی لکھا کہ میں اس معاسلے
الدآباد میں اردو کی حابیت کے لیے قابم ہوئی تھی لکھا کہ میں اس معاسلے
میں ہرقیم کی مرد دینے کو تیار ہوں - اس کے بعدہی اُن کا انتقال ہوگیا اور
ہندی والوں کی بن آئی صفیں اپنی کوششش میں خاطرخواہ کامیابی ہوئی اور

پھر ایک اور دور آتا ہی۔ نواب محن الملک نے جو سربید کے جانشین تھے ، اردوکی حابت پر کمر باندھی یکھنؤ ہیں ایک بڑا بھاری جلسہ کیا حس ہیں نواب صاحب نے بہت پڑجش اور پرزور تقریر کی ۔ اس تقریر کا یہ مصرع اب تک زبان زوِ خاص وعام ہی۔

عاشق كا جنازه جوذرا دهؤم سے بكلے

لیکن مرانوی میکڈائل اپنے حکم کی تعمیل پر شکے ہوئے تھے اور اس کی مخالفت کو اپنی ذاتی مخالفت سیحف تھے ۔ اکفوں نے نواب صاحب کو ڈرایا دھرکا یا۔ سبب سے بڑی دھکی یہ تھی کہ اگرتم اس تخریک ہیں حصلہ لینے رہوگ تو کا بج کے سبکرٹری نہیں رہ سکتے ۔ کا لیے کا نقصان انھیں گوارانہ ہوا اور وہ اس وھکی ہیں اسکرٹری نہیں رہ سکتے ۔ کا لیے کا نقصان انھیں گوارانہ ہوا اور وہ اس وھکی ہیں آئے اور صبر کرکے بیٹھ رہے ۔ اگر وہ سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہوجاتے اور ابنی ساری ہمت اردو کی ترقی اور اشاعت ہیں صرف کر دیتے تو ہماری زبان کو بڑی تقویت بہنی اور ہمیں یہ روز بدند دیکھنا بڑتا ۔

اس کے بعد یہ معاملہ کچے دنوں تک دھیا پڑگیا ۔ اُس وقت تک ہندی یں ادب کا ذخیرہ کچے بھی نہ تھا ۔ چندمعمولی کتا ہیں اور قصے کہا نیاں تھیں ،ان یں بھی اکثر اردو کے قصے تھے جو ناگری حروث ہیں چھاپ لیے تھے ۔لیکن جب بندت مالویہ نے شدھی اور شکھٹن کا قضیہ چھیڑا تو اس سلسلے ہیں ہندی زبان کو خوب فروغ ہؤا ۔ اب یہ بھی آگئی ۔اور اس مذہبی جوش ہیں مہندی زبان کو خوب فروغ ہؤا ۔ اب یہ ادبی چیز نہ رہی بلکہ سیاسی اور ندہبی ہوگئی ۔اور چونکہ وہ اپنی الگ ایک سیاسی جاعت اور نئی قومیت بنا رہے تھے اس لیے اس پردے ہیں زبان کی ترقی ضرور ہوگئی ۔

اس میں شک نہیں کہ بنڈت جی کی تخریک سے ہندی زبان کو بہت تقویت بہنچی اور فود انفول نے اور اُن کے ہم خیال اصحاب نے کوشش کرکے یہ نئی زبان بولنی اور لکھنی شروع کردی اور مهندی ادب میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا گیکن سب سے بڑی قوت اِسے اُس وقت بہنچ جب گا ندھی جی نے سا ہتے سمیلن کی صدارت قبول کی اور مہندی کو مہندستان کی عام زبان بنانے کا بیڑا اٹھا یا ۔اس سے سارے ملک میں ایک سرے کی عام زبان بنانے کا بیڑا اٹھا یا ۔اس سے سارے ملک میں ایک سرے

سے دو سرے سرے تک ہندی کا فلغلہ جج گیا۔ اور صوبہ مدراس ، پنجاب اور سرحد جیسے علاقوں بیں جہاں کی زبانوں سے ہندی کا کوئی تعلق نہ تھا، ہندی تیزی سے بھیلی شروع ہوگئی۔ اور وہاں کے ہندواپنی اپنی حکومتوں سے ہندی کی تعلیم کا مطالبہ کرنے گئے جو بالکل نا واجب تھا ، کونکہ ہندی نہ کبی وہاں کی تعلیم کا مطالبہ کرنے گئے جو بالکل نا واجب تھا ، کونکہ ہندی نہ کبی وہاں کی افران تھی اور نہ اب ہو۔ بہاں تک کہ اس بوش بیں انڈین نیشنل کا نگریں کا رفر اور نہ اب بھی بیٹ بیٹ ڈال ویا گیا۔ اور اس کی اشاعت میں لاکھوں گرفر مرف کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو کہ ہم ہندستان بیں ایک مون کی جا ہتے ہیں اور اس قو بیت کے دعویٰ سے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں قوم بنانا چاہتے ہیں اور اس قو بیت کے دعویٰ سے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں اور اس قو بیت کے دعویٰ سے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں اور دونوں قوموں کی کیک جہتی اور احات اس خارج بھی کرنا جاہستے ہیں۔

ہندستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں ،لیکن وہ زبان ہوبہت ہیں ہیں ہیں ،لیکن وہ زبان ہوبہت ہیں ہیں ہے۔ مشترک جلی آتی ہی بیسے اردو زبان اس کی جیٹیت دو مری زبانوں سے بالکل جُدا ہی - ایک تو یہ کہ وہ کسی خاص علاقے ، قوم یا ذات میں محدود نہیں - ہندستان سے ہرعلاتے میں کچھ نہ کچھ بھی اور اولی جاتی ہی اور اکٹر علاقول میں کھی پڑھی جاتی ہی اور اس لیے دوسری زبانوں کے مقابلے میں اسے ہر کھاظ سے مشترک ہونے کی جیٹیت حاصل ہی - یہ جیٹیت دوسری زبانوں کو صاصل نہیں - یہ اس تمدن اور تہذیب کی یادگار ہی جو ہندو مسلمانوں کے ربط ضبط سے بیدا ہوئی - یہ زبان خاص ہندستان کی ہی اور دو قوموں کی تہذیب ضبط سے بیدا ہوئی - یہ زبان خاص ہندستان کی ہی اور دو قوموں کی تہذیب کی عظیم الشان یادگار ہی اور اس لیے اس پر دونوں کو مسادی حق حاصل ہی ۔ یہ جو کہا جا تا ہی کہ مسلمان بادشا ہوں نے اس زبان کورواج دیسے میں کوشش کی بی جو کہا جا تا ہی کہ مسلمان بادشا ہوں نے اس زبان کورواج دیسے میں کوشش کی

سراسر بہتان ہی۔ مسلمان بادشاہوں کو کھی توفیق نہ ہوی کہ وہ اس طوت توجہ کریں ۔ اور ایک بادشاہ ہی نہیں ، ہارے علما اور فصلا بھی اس کی طرف سے بیہ بروار سے ۔ بلکہ اسے حقارت سے دیکھیے تھے۔

یہ زبان نہ کسی بادشاہ کے خبط کا نینجہ ہی نہ کسی حکیم کی حکمت کا نہ کسی کا نگرس یا کا نفرنس کے رزولیو شنوں سے بیدا ہوئ نہ کسی مہا تمائے روحانی فیض سے اور نہ کسی مفتی کے فقے سے ، بلکہ اسے قدرتی اور معاشرتی فروت نے بیدا کیا اور یہ سراسر زمانے کا افتقا تھا ، اس لیے کہ جب مسلمان یہاں اکے بیدا کیا اور یہ سراسر زمانے کا افتقا تھا ، اس لیے کہ جب مسلمان یہاں اکے بیدا کیا اور یہ سراسر زمانے کا افتقا تھا ، اس لیے کہ جب مسلمان یہاں اکے بیدا کیا واقع تھی ، ہر کہ استقار اور ابتری بھیلی ہوئی تھی ۔ جب مسلمانوں بولیاں بولی جاتی تھیں ، ہر جگہ انتشار اور ابتری بھیلی ہوئی تھی ۔ جب مسلمانوں کی حکومت کو قررا استقلال ہوائی اور بہاں جہاں اس کے صوبے والا اس کی فتو حات کا دائرہ و سیع ہوتا گیا اور بہاں جہاں اس کے صوبے والا اس کی فتو حات کا دائرہ و سیع ہوتا گیا اور بہاں جہاں اس کے صوبے والا

اور نشکر اور نشکری پہنچے یہ بھی اُن کے ساتھ بہنی ۔
اس زبان کا ملک پر بڑا ا حسان ہی اور وہ یہ کہ اس نے مختلف لوگوں اور قوموں کو ایک کر دیا۔ جہاں نفاق و انتظار تھا وہاں انفاق ونظام بیدا کر دیا۔ اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی جس نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا۔ یہ اس کا بچھ کم احسان نہیں ۔ یہ زبان ہم پیشت سے مشترک ہی اور بقول سرتیج بہادر سپرؤکے "جا نداد مشترک نا قابل تقسیم ہی" یہ زبان جیسا کہ بیں نے عرض کیا مخلوط زبان ہی ۔ اور مخلوط زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہی کہ اس میں طرفین کو کچھ نہ کچھ قربانی کرنی پڑتی ہی جب دو مختلف زبان سے بولنے واٹ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہرایک کو اپنی زبان کی بعض ایسی خصوصیی ترک کرنی پڑتی ہی

بوآس زبان سے مخصوص ہیں ا ورجس کے سمجھنے یا قدر کرنے سے غیرزبان والا خاصر ہوتا ہی - اس لیے دونوں زبان والے ایک دوسرے کی خاطرا بنی بعض خصوصیوں ا ور تفظی نز اکتوں کو قربان کردسیتے ہیں - مجھے خوب یا دہوکہ ایک روز مرسید مسٹر بیک سے گفتگو کر رہے نئے تو انتا کے گفتگو میں فر مانے لگے "ہی ود و صدنائ ود دِل" (Fie did with zid not with dil)

مسٹر بیک بھی اسی طرح کی مخلوط زبان ہیں اپنی اُردؤ بگھار رہے تھے۔ ہیں نے جب یہ گفتگوسی تو ہرا خیال فوراً ارّدو زبان کی پیرائش کی طرف گیا۔ جب سندو مسلمان ابیں ہیں ملے ہوں کے اور انفوں نے آپس ہیں بات جیت کی ہوگ نوان کی گفتگو کا ڈھنگ بھی بہی ہوگا اور ان کے متواتر میل جول سے رفتر رفتر نئی زبان بن گئی ہوگی ۔ اور اس ہیں مطلق شہر نہیں کہ وہ اسی طرح سے وجود ہیں آئی ۔ غوض اُردو زبان دونوں زبانوں ربیعے دلیسی اور بلیپی زبانوں) اور دونوں توموں (بیعے سندو مسلمانوں) کی قربانی سے بیدا ہوئی ہو جو چیزایسی قربانی کے بعد حاصل ہوئی ہو وہ کیوں کرعزیز نبہوگی ہی ہم ہندو مسلمانوں سے بیدا ہوئی ہو جو چیزایسی قربانی کے بعد حاصل ہوئی ہو وہ کیوں کرعزیز نبہوگی ہی ہم ہندو مسلمانوں سے بیدا ہوئی ہو ہو کیوں کرعزیز نبہوگی ہی ہم ہندو مسلمانوں سے خواس کی مخالفت مسلمانوں سے خواس کی مخالفت کرنا ہی وہ ایپنے ملک اور قوم کی مخالفت کرنا ہی ۔

اس کے بنانے ، بڑھانے ، سؤار نے اور فرع دینے ہیں ہندومسلمان دونوں کی کونشش شرکب ہی۔ ہمارے اسلاف نے صدا سال اس برجمنت کی ہی ، تب جاکر اس نے یہ دنگ رکو پ بھالا ہی ۔ اب جو کوئی اس کی مخالفت کرنا ہی وہ کبوت ہی ، نا ضلف ہی ، نا سعادت مند ہی ۔

اب اس اختلاف کا برسلسلدجی کی ابتدا سیاسی اختلاف سے ہوی

اورجس بیس برسی بوش بھی شریک تھا ، بڑھنا چلا - جب انڈین نیشنل کانگرس نے یہ دیکھا کہ دونوں فریق مخالفت پر تیکے ہوئے ہیں تواس نے کھا پنی مسلحت اور کچھ رفع شرکے خیال سے یہ کیا کہ ہندی اور اردو دونوں نفظ ترک کر دیسے اور اُن کی جگہ ہندستانی کا نفظ اختیار کیا اور اسی کو ملک کی زبان قرار دیا ۔ اور اُن کی جگہ ہندستانی کا نفظ اختیار کیا اور اسی کو ملک کی زبان قرار دیا ۔ گراس نے یہ نہیں بنایا کہ ہندستانی کسے کہتے ہیں ۔ شاید یہ اچھا ہی ہوتا در نہ یہ جھگڑا اور طول پکڑتا ۔

لیکن بڑا محرکہ بھارتیہ سا ہنیہ پرشد کے اجلاس میں ہوا ۔ بجث یقی کہ پرشد کی کا روباری زبان کیا ہو۔ گا دھی جی فرماتے تھے ہندی اور میں کہتا نفا مندستانی - میری دلیل برخی که جب اندین نیشن کانگرس نے ہندستانی کے منتلن فیصلہ کردیا ہو تو اسے مانے ہیں کیا عدر ہوسکتا ہو۔ گا دھی جی نے فرمایا که وه رزولیوش بھی تو برائی بنایا ہوا تھا۔ بیں نے کہا اس وقت تو اس کا یدمطلب ند تھا۔ فرمایا کہ میں اب بتانا ہوں۔ بین جرت سے اُن کا من سنك لكا- أكر مردس باره برس بعد مفهم بدلي تو كيركوى فيصله قابل اعتبار نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد اٹھوں نے « ہندی ہندستانی " کا نیا لفظ گرا- بیں نے دریافت کیا کہ آپ کی ہندی سے کیا مراد ہی- کہے لکے وہ زبان بوكنايون بين بي بوا چال بين نهي - اور مندساني وه زبان بوجو بول چال میں ہو کتا ہوں یں نہیں - اس پر بین نے پوچھا کہ پھر در ہندی بندستانی "کیا بوی - فرمایا که وه بندی جو ایک چل کر بندستانی به وجلک گ میں نے کہا کہ جب ہندستانی بہلے سے موجود ہی تو اس طول عمل کی کیا ضرورت ہو۔ یہ سب بحث یں لکھ چکا ہوں اور آپ کو معلوم ہو۔ آسے وہرانا نہیں چا ہنا ۔ آخر زج ہوکرا تھوںنے یہ فرمایا کہ بیں ہندی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور

فیصلہ ووٹ کے کر کر دیا - اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ جب گا ندھیجی ہندی نہیں چھڑرسکتے ترہم اردو کیسے چھوڑ دہیں -

اس کے بعدسے ہاری آنکھیں گھلیں ۔ ہندی اردو کی بحث روز بروز نازک ہوتی جاتی ہی - جب ہاری طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہی کہ ہندی یا ہندسنانی میں کثرت سے سنسکرت لفظ ملائے جارہے ہیں تواس کا جواب یہ ویا جاتا ہو کداردو میں بھی عربی فارسی الفاظشا مل کیے جا رہے ہیں لیکن ہی ہی اور اس بین بہت فرق ہی - ہم نے کھی یہ نہیں کہا کہ آزدو بیں عربی فارسی الفاظ المائے جائیں - برخلاف اس کے گاندھی جی ، بابوراجندر پرشاد ، کا کا کالیلکراور ان کے رفیقوں نے صاف طور پر اپنی اس پالیسی کا اعلان کیا ہو کرسٹکرت لفظ زمایده ملائے جائیں - اس کی وجہ وہ یہ بتاتے میں کہ ہما را منشا اسسے یہ ہو کہ جنوبی ہند والے اس زبان کو سچھ سکیس کیونکدان کی زبان ہیں زبادہ سنسكرت ك لفظ ہيں -اول برصيح نہيں كر اُن كى عام زبان ہيں سنسكرت زمادہ ہی۔ دوسرے ،بڑے تُطف کی بات یہ ہی کہ جنوبی ہند والے اسی وجسے ان سے بدگمان اوران کے مخالف ہی کہ اُن کوسسکرت آمیز بندی بڑھای جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہو کہ " بہ لوگ بڑے مكار ہیں۔ یہ سندی كے نام سے ہمارے ملک میں سنسکرت پھیلانا بہاہتے ہیں اور ہماری زبان اور کلچرکو مٹانے کی کومشش کررہے ہیں"۔ اس حالت میں ان کی یہ دلیل کیسے قابل نبول ہوسکتی ہیں- اس سے یہ معلوم ہوتا ہ*ی کہ جنوبی ہندوالوں کی برگمانی بچھ* بیجا نہیں - حس ولیل سے وہ ہمیں کیسلانا جاہتے ہیں وہ اُن کے مخالف يرتى ہىء-

اعتزاص صرف يهى نهيس ہوكہ نئے نئے غيرمانوس اور تفيل سنسكرت لفظ

داخل کے جارہے ہیں، بڑا غضب یہ ہوکہ جو نفظ سالہا سال بلکہ صراسال سے زبان میں رائخ بی انھیں بھی خارج کیا جارہ ہی- اور اس سے بھی ٹرا غضب یہ ہو کہ تخبیث عام فہم مندی لفظ بھی مردؤد قرار دسیے سکئے ہی اوران کی جكه يا تواصل سنسكرت كالياكولئ بنا غيرانوس لفظ استعال كيا جانا بح- لفظ جب ایک بار زبان مین آگیا اور رائح بهوگیا تو وه بهارا بوجاتا بی غیرنبی رستا -اسے غیرسم کر کا لنا سخت بیدردی ہی - وہ اب جائے تو کہاں جائے - اپنے اصل وطن کو جا نہیں سکتا کیونکہ اس کا رنگ رؤب خصلت سیرت سب بدل مکئ ہر وہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ فعل ایسا ہی سفّا کانہ ہر جیسا ہٹلر كاب كناه بهودبول كو فارج كرنا - مثلًا برس كا نفظ بوجي عام و ضاص پڑھا لکھا ان پڑھ ، شہری دیہاتی سبھی بولتے ہیں - اب اگر اُسے زبان سے بکال با ہر کردیں اور اس کی جگہ اصل سنسکرت ورنش استعال کرنے لگیں تو يرب ياره كهال جائے -سنكرت بي يه داخل نهيں بوسكتا ، عربي، فاتى والے مُن نہیں لگائیں گے تو پیریہ کہاں جائے - یہ تو ہارا نفظہ وا وراس کا ٹھکانا ہماری ہی زبان میں ہی، مہیں اس کے بھالنے کا کیا حق ہو۔ میں یہ یوجینا ہوں کہ اخر برس کے نفظ میں کیا بڑائی ہی، یہ کیوں مردؤد فرار دیا گیا ہج اور ورش میں کیا خوفی ہم جواس کی جگہ لاکر بٹھا یا گیا ہم ۽ برس کو ہم اعتبار سے نزجیج ہی - ایک تو اس لیے کہ صداع سال سے رائح ہی اور ہرایک کی زمان پر ہی - دوسرے وہ ہمارا لفظ ہی - درش ہمارا نفظ تہیں ، بالکل اجنبی اورغیر ہی ۔ کوئی وجرنہیں کہ اپنے پرغیرکو ترجیج دی جائے ۔ مشترک الفاظ کو خارج کرکے مشترک زبان بنانا ہماری سجھ سے باہر ہی۔ لفظ کا معیار رواج ہی اور یہی اس کے ستند ہونے کی سند ہی- مثلاً مرعی اور مرعی علیہ

ابیے نفظ ہیں جغیں ایک گزار ساگر ادبی سمختا ہی اب ہوا نعیس ہٹاکر «بادی " اور « پر تبادی ،، کے نا مانوس الفاظ کو تھونسنے کی کوئٹش کی جارہی ہی تو یہ منترک زبان کے سابھ بہت بڑی زیادتی ہی۔

اردو میں سرسید کے زیانے سے اسمان زبان کھنے کا عام رواج ہوگیا ہی اس میں شک نہیں کہ بعض منتنی بھی ہیں۔ اور یہ ہرزبان ہیں ہوتا ہو۔ یا بعض علی مسمون ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اداکرنے میں زبان شکل ہوجاتی ہی اور کی مسمون ایسے ہوتے ہیں کہ ان کھنے کی طرف ہی۔ انتہا ہی کہ مولانا ابوالکلام از اس مشہور الہلال کے اڈیٹرجن کی تحریر عربی اور فارسی کے بروں پر پروازکرتی کئی ، عامیانہ زبان پر اُئر اُسے ہیں۔ اب ان کی گفتگو میں بیٹھک، چنا وُجیسے نفظ من کرچرت ہوتی ہی۔ اُردو دال طبقے نے کبھی خاص ارادے اور اشمام سے نفظ من کرچرت ہوتی ہی۔ اُردو دال طبقے نے کبھی خاص ارادے اور اشمام سے

نامانوس عربی فارسی الفاظ زمان بیس واخل کرنے کی کوسٹش نہیں کی - بیشک ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ لوگ مقفی اور سیج عبارتیں لکھتے نقے جن بیس عربی فارسی الفاظ کرّرا ہے کہ لوگ مقفی اور سیج عبارتی حاضی جنون تھا -اب کوئ ایسی عبارت نہیں لکھنا -اگر لکھے تولوگ اس کی ہنسی آڑائیں گے-

ہارے ملک بیں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہی اور جہالت بہت زیادہ ہی۔ انھیں پڑھنا لکھنا سکھا دیجے اور پڑھنے کا شوق پیدا کردیجے، بہت سی مشکلیں اسان ہوجائیں گی۔ اور اُج جو چیزیں انھیں شکل معلوم ہوتی ہیں کل آسان معلوم ہونے مگیں گی۔

کہا جاتا ہو کہ یہ نیا زمانہ ہو، حالات بھی بہت کھ برل گئے ہیں اور نئے خیالات کی رو بڑھتی جلی آرہی ہو، اس میں نئے الفاظ کا آنا ناگزیر ہو۔ ہم اس نئے الفاظ اس بیں کہ ایک زندہ زبان کے لیے لازم ہوکہ اس بیں نئے الفاظ

کا اصافہ ہوتا رہی ورنہ وہ ایک روز مُردہ ہوجائے گی -لیکن اس کے یہ معنے نہیں کہ لغات ہیں سے بھترے ، بے ڈھنگے اور نقبل الفاظ بُن جُن جُن کر بھر دیے جائیں - ہر زبان کی ایک فطرت اور ساخت ہوتی ہی اور جب یک نفظ اس کے ساپنچ ہیں نہیں ڈھلتا ، قابل قبول نہیں ہوتا - ابھی حال ہیں آپ کے صوبے کے وزیر تعلیم کی ایک نقر پر سرکاری طور پر چھپ کر شایع ہوئی تھی اُسے دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ انسانوں کی زبان ہی جلکہ یہ گان ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ کان ہوتا ہی کہ یہ شاید یہ خیال نہیں ہوتا ہی کہ یہ شاید

یہ جو بار بار کہا جاتا ہی کہ آسان لکھو ، یہ ذرا تفییل طلب ہی۔ ہر زبان

میں آسان لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور مشکل لکھنے والے بھی ۔ ایک تو

ابنا ابنا طرز بیان ہوتا ہی اور دوسرے مضمون کی نوعیت ۔ طرز بیان کے

معاملے بیں کسی کو مجور نہیں کرسکتے ۔ مضمون کی نوعیت کا مسلہ اور بھی طبر طا

ہی۔ سائنس ، فلسفہ ، شعر وغیرہ الیسی چیزیں ہیں کہ ان بیس اِشکال آہی جاتا

ہی۔ البتہ بچوں ، لڑکوں لوگیوں اور عام لوگوں کے لیے جو کتا ہیں لکھی جائیں

وہ ضرور آ سان اور سلیس زبان میں ہونی چاہییں ۔ اس بارے بیں لوگ

الفاظ پر زور دیستے ہیں کہ غیر مانوس اور نفیل لفظ نہوں ۔ اس بارے بیں لوگ

نفطوں سے اتنا نہیں پیدا ہوتا جتنا بیچیدہ اور مغلق بیان سے ۔ اس سے

نواس کا برکھنے والا اویب ہی ہوسکتا ہی۔ وہ ہر لفظ کی نبض بیچا تتا ہی اور

نواس کا برکھنے والا اویب ہی ہوسکتا ہی۔ وہ ہر لفظ کی نبض بیچا تتا ہی اور

بڑی بات ہی۔ یہ انشا پردازی کا بڑاگر ہی۔ لفظ بیں ایک جا دؤ ہوتا ہی جو

ہوجاتا ہی ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہیں یہ یاد رکھنا چا ہیے کہ اگرہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ اشخاص کک پہنچے توہمیں ایسی زبان میں لکھنا یا بولنا چاہیے جے زیادہ سے زیادہ اشخاص سیم سکیں ۔ اور اگر ساتھ ہی ایپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریر و تقریر میں اثر اور دل کتی بھی ہو تو اس کے لیے بڑی محنت ، مشق اور مطالعہ کی ضرورت ہی ورید نری سادہ زبان نے یہ دیادہ کریادہ کار آ مد نہیں ہوسکتی ۔

میں اس موقع بر دوالیسی غلط فہمیوں کو بھی رفع کرنا چا ہتا ہوں ہو ہم لوگوں ہیں عام طور پر بائی جاتی ہیں - ہم اُردو دانوں کو بڑا غرہ ہو کہ اُر دو زبان بین آگے بڑھنے اور پھیلنے کی فطری صلاحیت موجود ہی، وہ گزشتہ زمانہ بین بغیر کسی خاص کوشش کے خود بخود بھیلتی چلی گئی اور اسی طرح اکندہ بھی بھیلتی اور ترقی کرتی جلی جائے گی - اس میں مطلق شبہ نہیں کہ اُردو میں یہ فطری صلاحیت موجود ہی کمپکن اگرفطرت کو انسانی سعی کی مدد ندسلے توفطری صلاحیت بھی گھھر كرره جاتى ہى - اور اكثر اوفات ايسى جيزيں خوورو پودوں كى طرح يا مال ہوكرره جاتى ہیں -اس کیے فطری صلاحیت کو اُبھارنے اور نرقی دینے کے لیے آپ کی کوشش بيهم اور متوانز جاری رسنی چاہیے - دوسراایک برخیال بارم سشنے یس آیا ہی کہ زبان قدرتی بجیز ہم اور بنانے سے نہیں بنتی - اس وصوکے ہیں نه رہیے گا - انسانی کوشش بڑی پر بلا ہی - یہ ہرشکل پر خالب أسكتى ہى-اگروہ لوگ جونئى سنسكرت أميز مهندى كے حامى ہيں عزم وہتقلال سے کو سنش کرتے رہے تو یاد رکھیے کہ وہی زبان جے آپ حقارت سے دیکھتے ہیں اور جس پر سنتے ہیں ،ایک روز کا سے ب ہوکر رہے گی۔ حضرات ! علی گڑھ نے اردو زبان کی بڑی ضرمت کی ہی۔ سرسیاحرفان

اور آن کے اثر سے اُن کے رفقانے اسے اوبی اور علی رُتبے کک پہنچانے اور اسے مقبول بنانے میں نہایت قابل قدر کام کیا ہی۔ سربید کا یہ بہت بڑا اصان ہی۔ اب آپ اس کے وارث ہیں۔ یہ زبان ایک بڑی دولت ہی جو اسلات ہما رہے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ انفوں نے اس کے لیے بڑی بڑی وانشانیاں اور قربانیاں کی ہیں اور اپنے فون جگرے اے سینچا ہی۔ اب یہ ہم کک بنچی ہی اور قربانیاں کی ہیں اور اپنے فون جگرے اے سینچا ہی۔ اور اب یہ ہم کک بنچی ہی۔ ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہما اور بے مشقت اور مفت ہم تک بنچی ہی۔ ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہما اور اب فرض ہونا چاہیے کہ ہم موجودہ حالات کی رؤوسے اِسے اور ترقی دیں اور اسی دولت ہیں اضافر کریں تاکہ جب یہ آیندہ نسلوں تک بنچ تو آپ کو اسی اسی فرکز اربی سے یاد کریں جیسے اب ہم اپنے اسلان کا فرکز کرتے ہیں۔ اسی نسکو گزاری سے یاد کریں جیسے اب ہم اپنے اسلات کا فرکز کرتے ہیں۔ اسی تبدی نسلوں کے ساسے جواب دہ ہیں۔ اگر آپ نے اپنے کہ وہ آپ کو کن الفاظ آپ آب کی فرورٹ نہیں ، آپ خود سی جانے کہ وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کریں گے۔

سے یاد کریں سے اور آپ کے حق میں کیا ہمیں ہے۔

لیکن افسوس یہ ہوکہ ہماری طبیعتیں ہنگامہ ببند واقع ہدی ہیں۔ ہم جلیے،

مثناعرے ، کانفرنسیں بڑی شان سے کرتے ہیں ، بتحریزیں بھی بڑی آب و تاب
سے بیش کرتے ہیں ، بحنیں بھی بڑے جوش وخروش سے ہوتی ہیں ، لیکن
جب عل کا وقت آتا ہی تونہ معلوم وہ ہوش وخروش کیوں ٹھنڈا پر جاتا ہی وقع ہی گڑھ کے طالب علموں سے یہ توقع ہی کہ وہ دھوم دھام کم اور کام
نیا وہ کریں گے اور اس یونیورسٹی کے بانی کی نظیر کو ہمیشہ اپنے ساسنے
نیا وہ کریں گے اور اس یونیورسٹی کے بانی کی نظیر کو ہمیشہ اپنے ساسنے
کو بڑھا یا آپ بھی اُسی طرح اس کے بنانے ، بڑھا نے اور سنوار نے میں کوشش کریں گے کیونکہ اس کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہماری سلامتی میں ہماری سلامتی ہماری ہماری سلامتی ہماری ہمار

مم ۱۲ خطبات عبدالتی اوراس کے بگاڑیں ہمارا بگاڑ ہی -

## هندستانی کیا ہی ؟

(یہ تقریر ۱۱ رفروری سات الماء کو ۱۱ ل انڈیا دیٹر یو اسٹیشن دہلی سے نشری گئ) ہندشانی کا نفظ آج کل بھڑوں کا چھتا بنا ہؤاہر اب آل انڈیا دیٹر یو اٹیشن نے اس چھتے کو چھیڑا ہو تو اسے ڈنک سہنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ۔

ذبان کے معنوں میں ہندستانی کا لفظ ہمارے کسی مستند شاعریا ادیب یا اہل زبان نے کبھی استمال نہیں کیا۔ یہ یورپ والوں کی اُریج ہی۔ یورپ کے سیاوں نے جو سنرصوبی صدی سے اس ملک میں آنے سنروع ہوئے اُس زبان کو جو شالی ہند میں عام طور سے بولی جاتی تھی ، اندستان اندستانی اور بعد ازاں ہندستانی کے نام سے موسوم کیا۔ لیکن اس لفظ کو ایسٹ انظیا کمینی کے زمانے میں اس وقت فروغ ہوا جب سنت اے میں کلکت میں فورٹ ولیم کیا جو قائم ہوا۔

عجب بات یہ ہی کہ کالج کے انگریز اسٹاد تو اُس زبان کوجس میں میر آمین کی باغ و بہار " شیر علی افسوس کی " کرایش محفل " حیدری کا طوطی نامہ " طبیش کی " کرایش محفل " حیدری کا طوطی نامہ " طبیش کی " کہار دانش " وغیرہ لکھی گئیں، ہندرتانی کہتے ہیں لمیکن ان کتابوں کے کھنے والے اینی کتابوں کی نوائق آر دوئے معلی ، رسینہ یا ہندی کہتے ہیں مثلاً میر امین نے اپنی کتاب درباغ و بہار یا قصہ جہار درولیش "کو ایک عوضی کے ساتھ پیش کیا ۔ جس ہیں وہ کھھتے ہیں یا قصہ جہار درولیش "کو ایک عوضی کے ساتھ پیش کیا ۔ جس ہیں وہ کھھتے ہیں کہ در آردوئے معلیٰ کی زبان میں باغ و بہار بنایا" اسی عرضی کے اکٹریں یہ شعر ہی۔

سله بر اجازت آل انظیا ریربو، دیلی -

#### سو اُژوؤ کی آراستہ کر زباں کیا یں نے بنگالا ہندوشاں

اس کتاب کے دیباہے یں زبان کی تاریخ بیان کرتے وقت یر کھتے ہیں در محتیقت اُردو زبان کی بزرگوں کے مُنْ سے یوں سی "

میرشیرعلی آفسوس «ارائش محفل» بین کیھتے ہیں کہ دواس کے تمام مطالب کو اُردو زبان بین لکھتے ہیں کہ دواس کے تمام مطالب کو اُردو زبان بین دبان کو روزمرہ فصحائے اُردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور ابنی بہار دانش ہندی بین اس زبان کوایک ہی شعرے معرع بین تو ہندی زبان اور دوسرے بین اُردولکھا ہی۔

شرف اُس نے ہندی زباں کو دیا دیا نظم اُرْدؤ کو یہ مرتب اور چنداشعار کے بعد اسے رکنۃ کہتے ہیں۔

وقایق میں ہوریختے کے نام

کسا ہو۔ با بوکاشی ناٹھ بہواس کرانی اپنی کتاب قصتہ سوہن سٹی برگارستہ انجن کے سرورق پر کلوستہ ہیں " انگریزی زبان سے اُر دو یس ترجہ کیا " ڈاکٹر ای ۔ جے لادنس مر رابن سن کروسو" کے ترجے اور مشرجیس کورکورن اپنی تاریخ چین" اور ڈاکٹر فریڈرک جان اپنی اصول تشریح "کی زبان کو اُردو ہی کہتے ہیں ۔ اسی طرح دہلی کالج ، علی گڑھ سائمنگفک سوسائٹی مرزا پور سیریز کی جتنی کتابیں چپیں اُن سبیر دہلی کالج ، علی گڑھ سائمنگفک سوسائٹی مرزا پور سیریز کی جتنی کتابیں چپیں اُن سبیر اُردو ہی کا نین چپیں اُن سبیر اُردو ہی کا نین کی این جپیں اُن سبیر اُردو ہی کا نظر لکھا ہی ۔

غرض وہ تمام کتابیں جن کے نام میں نے لیے ہیں اُسی ذبان میں ہیں جسے اُسے کل اُردو کہتے ہیں ۔ انگریز اسے ہندستانی کہتے تھے ۔ ہندستانی سے ان کی مراد وہ صاف اور فصیح زبان تھی ہو بول چال بیں اُتی تھی۔ یعنی ایسی زبان جو مقتی اور پر کمتھت منہ ہو جس کا رواج اس زمانے کی مبض کتابوں میں پایا جاتا تھا ۔ اُردو، ریخت اُس زمانے میں ہم معنی نفظ تھے ۔ چتا پنچ مرزاجان طبش نے اپنی کتاب در شمس البیان ہیں ہندی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہی در ہندی عبارت از زبان موزون دہلی است " یعنی ہندی سے مراد دلی کی فصیح زبان ہی جدید ہندی جس کی اشاعت کی آج کل کوشش کی جارہی ہی جسنی زمانے کی پیداوار ہی ۔ نفط بی اردو کا بی ہی ہو وہ اس طبح جس کی اشاعت کی آج کل کوشش کی جارہی ہی جسنی نفط بی اُردو کا بی ہی ہو وہ اس طبح حسنی فررٹ ولیم کالے کلکنڈ ہیں جنم لیا ۔ در اصل یہ اُردو کا بی ہو وہ اس طبح کہ عرفی فارسی کے نفط کو زبان کی جگہ سنسکرت نفظ بی مستند اہل زبان اور کہ کو اُس نمال ہی ۔ اُردو کے کسی مستند اہل زبان اور خالی اس نفظ کو زبان کے معنوں میں کبھی ہنتال نہیں کیا ۔

جب اس زمانے ہیں ہندی اُردو کے جھکڑے نے زور پکڑا اور دونوں فریق ایک دوسرے کی مخالفت پرتکے ہوئے نے نے انڈین نیٹنل کانگریں نے دفع شرکے

خیال سے ہندستانی کا نفظ اختیاد کہا اور اس کو ہندستان کی عام زبان قرار دیا لیکن کانگریس نے اس کی کوئی تعربیت نہیں کی اور نہ یہ بتایا کہ اس سے کیا مطلب ہو۔ وہ شاید اس جھگڑھے یں پڑنا نہیں چاہتی تھی اور یہ اچھا ہی ہؤا کیونکہ آج کل سیاسی لوگوں نے جہاں اور چیزوں کو سیاست ہیں سان لیا ہی غربیب زبان بھی ان کی نظر کرم فرما کا شکار بن گئی ہی۔

اب سوچ بچار کے بعد ہندسانی کے یہ معنی قرار پائے ہیں کہ وہ زبان بوشالی بهند میں عام طور بربولی جاتی ہی اور جو تقیل اور نامانوس سنسکرت اور عربی فارس الفاظ سے باک ہی۔ اس بن سندستانی کی یہ تعربیت ڈاکٹر گریریس کے بیان سے لی گئی ہی اوراس تعربیت کو اکثر اُن لوگوں نے تبول کربیا ہی جو ہند تانی کے حامی ہیں -لیکن سوال یم بوک مختبقت بیں یہ کوئی زبان ہو بھی ؟ اگر اس سے مرادوہ زبان ہو بسے اٹھا رھویں اور انبسویں صدی کے انگریز ہندستانی کہتے تھے اور ہمارے اُس وقت کے ادیب ریختہ، ہندی اور اُردد سے موسوم کرتے کتے توب شک یه ایک زبان هر اوراب بھی سندستان بیں بولی اور اکھی بڑھی جاتی ہو۔ اور اگراس سے محراد وہ زبان ہو جو آج کل بعض جدّت بسند حضرات نے گھرنی اور ڈھالنی شروع کی ہو تو وہ ہمارے ملک کی زبان نہیں ہو۔ اور اگر اس سے مُرادوه زبان کی جائے جو دونوں ہندی اُر دو بولنے والوں بی مفبول ہوتو وہ ا بھی وجود میں نہیں آئ ہے ہول جال کی زبان کی صر تک تو ٹھیک ہی، لیکن جہاں ادب کی سرحد آتی ہی تو وہ رہ جاتی ہی ۔ گاندھی جی نے ہندی، ہندستانی كا تفظ ا بجادكيا نفا- بونكه ب جور تها ، مقبول نه مهوا - نتيجه بدكه أسان أددوكا نام ہندستانی ہوا ۔ آب فرمائیں گے کہ آسان ہندی کو ہندستانی کیوں مذکہیں ؟ عرور کہیے ، کیونکہ جیسا کہ بی ابھی کم بچکا ہوں ، جدید ہندی اُددوہی کا تو بچتہ ہو۔

رہی یہ بات کہ زبان سا دہ اور آسان ہوتے پول چال ہیں توعموگا سادہ ہی ہوتی ہے۔ جب بچوں یا معمولی پڑھے مکھوں کے لیے کوئی کٹاب یا قصے کہا نیاں تکھی جاتی ہیں تو بھی زبان سادہ رکھنی پڑتی ہی۔ یہ کچھ ہماری عادت پر موفوف نہیں ، ونیا کی سب زبان کا یہی حال ہو۔ مگرجب کوئی اچھی نظم لکھنی ہونی ہویا علمی یا ادبی بحث آیرتی ہو توسادہ زبان کا نبھا نامشکل ہوجاتا ہی۔محض زبان کا آسان ہونا کافی نہیں ۔ اس میں جان ، اثر اور کطف بھی ہونا چاہیے ۔ اور یہ ہرایک سے بس کی بات نہیں -ایسی زبان حرف کائل ادیب ہی لکھ سکتے ہیں ورنہ ایسی تحریر سے کیا فائدہ جو سیاف ، بے مزہ اور بھڈی ہو۔ دوسرے ہرایک کا طرائِ تحریر اللً ہوتا ہی ۔ کسی کا کوئی رنگ ہی اور کسی کا کوئی ڈھنگ یہ ہرایک سے مزاج ا در افتادِ طبیعت پرمخصر ہی - ہم کسی کو مجبور نہیں کرسکتے کہ یوں نہیں او اس لکھو، اگر مجبور کریں بھی تو مکن نہیں ۔ وہ نیا ڈھنگ تو کیا اختیار کرے کا اینا بھی بھول جائے گا۔ میرے کہنے کا منشایہ ہو کہ یہ جو آج کل جاروں طرف آسان آسان "کا پرچار کیا جارنا ہی جھے تو یہ کچھ ہے جا سا معلوم ہوتا ہی۔ نفظ کوئی ہے جان چیز تو ہو نہیں کہ جہاں چاہا اٹھایا رکھ دیا - اس سے گنوں کے پرکھنے والے مشّاق ادیب ہی ہوسکتے ہیں کسی اعلیٰ درج کے ادیب یا شاعر کا کلام اُٹھاکردیکھیے ہر تفظے یہ معلوم ہوتا ہی کہ ایک گلینہ ہی جواپنی جگہ جڑا ہوا ہی۔ اسے بدل كركوى دوسرا تفظ ركه ديجيه سارى لطافت اور نزاكت خاك بين ل جائے كى-علاوہ اس کے آسان ادرشکل اصنافی لفظ ہیں بینی ایک چیز جو بچھے شکل معلوم ہوتی ہی دوسرا اُسے آسان بھنا ہی، جے بی آسان سجتنا ہوں وہ دوسرے کے نزویک مشکل ہو۔ اس سے آسان اور شکل کی کوئی صد مقرر نہیں ہوسکتی۔ یہ ذوق کی بات ہی اور ادب بیں بہی منزل بڑی کھن ہی۔ وہاں آسان اور شکل کا

کوئی سوال ہی نہیں ہوتا - وہاں تریہ ویکھا جانا ہو کہ نفظ موقع اور محل کے مناسب ہو یا نہیں - اگرا سان نفظ بھی بے محل آگیا تو ایسا ہی بڑا ہی جبیبا بے موقع مشکل نفظ - البنتہ بہ ضرور ہی کہ بیان بیجیدہ اور آبھا ہوا نہ ہو - سا دگی اور آسانی کے یہی ایک معنی ہوسکتے ہیں -

گاندسی جی ، بابو را جندر پرشاد اور ان کے ساتھیوں نے اس باست کا اعلان کیا ہی کہ جندی اور ہندستانی ہیں سنسکرت لفظ ملانے کی اس لیے خرورت ہی کہ ایسے بنگال اور جنوبی ہند کے لوگ سمجھ سکیں ۔ ان کا کہنا یہ بھی ہی کہ جب بنگال اور جنوبی ہند کے لوگ سمجھ سکیں ۔ ان کا کہنا یہ بھی ہی کہ جب بنگال اور جنوبی ہند ہیں جا کیں سنسکرت بلی زبان ہیں بات چیت یا تقریر کریں اور جب صوبہ سرحد اور بنجاب ہیں جا کیں تو فارسی عربی بلی زبان ہیں تو ایسی صورت ہیں ہندستان کی ایک مشتر کہ زبان کہاں رہی جس کے لیے یہ سب جتن صورت ہیں ہندستان کی ایک مشتر کہ زبان کہاں رہی جس کے لیے یہ سب جتن کے جارہے ہیں ہا اور عجیب بات یہ ہی کہ اس سنسکرت بلی ہی زبان کی وجہ سے جنوبی ہند والے ہندی یا ہندستانی کی سخت محالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی جنوبی ہند والے ہندی یا ہندستانی کی سخت محالفت کر رہے ہیں۔ ان کو برگمانی ہی میں زبان اور کلیے کو مثانا چاہے ہیں۔

ہاری زبان اگر زنرہ زبان ہی تواسیں سے کے الفاظ آتے ہی رہی گے خواہ وہ کسی زبان کے ہوں -اس سے کوئی زندہ زبان نہیں نی سکتی لیکن اس کے بیس نہیں کہ جو نفظ مدت سے رائے چلے آرہے ہیں الفیں فارج کردیں اور ان کی جگہ ڈکشنریوں ہیں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے بے ڈول ، بے ڈھنگ اور کرخت الفاظ داخل کردیں جن کے ادا کرنے ہیں زبان کئی کئی قلا بازیاں کھائے اور کونوں کے پردے پھٹنے لگیں - جو لفظ پہلے سے رائج ہیں اور ہاری زبان میں میں میں خواہ کسی زبان کے ہوں وہ اب ہمارے ہیں، غیر نہیں۔ میں گھل مل گئے ہیں خواہ کسی زبان کے ہوں وہ اب ہمارے ہیں، غیر نہیں۔

انھیں غیر سمجھ کر کالنا سراسر حاقت ہی۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی زبان کے دوست نہیں ، شمن ہیں -

سنے نفظوں کے داخلے میں بھی زبان کی فطرت اور ذوق کو بڑا وخل ہی۔ اندھا دُھند اور زبردستی لفظ داخل نہیں کیے جاسکتے - جو بندھ گیا سو موتی،جو کھپ گیا وہ ہمارا اور جونہیں کھیا وہ سوّ غیروں کا غیر-

ربہارگورنمنٹ نے ایک ہندستانی کمیٹی بنائی ہی اور ہندستانی ذبان کی گریموں بہارگورنمنٹ نے ایک ہندستانی کہیں - ابتدائی جماعتوں کے لیے ریڈریں اکھوانی بخویز کی ہیں - ابتدائی جماعتوں کے لیے ریڈریں اس زبان میں لکھنا تو پھے شکل نہ ہوگا لیکن اوپنے درجوں کے لیے جہاں زبان کی اوبی شان بھی رکھنی ضروری ہوتی ہی کتابیں کلھنے بیں شکل پڑے گئ اس سے زیاوہ مشکل اصطلاحات کے بنانے میں ہوگی - اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر اس سے زیاوہ مشکل اصطلاحات کے بنانے میں ہوگی - اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر اس سے زیادہ مشکل اصطلاحات کے بنانے میں ہوگی - اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر اس سے بھی کا کوئی ایسا داستہ بکال لیاجو مقبول ہوسکے تو یہ اس کی بڑی جیت اور کاروبار کے لیے بہت کارآ مد ہوگئ اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے پوچھ گا کہ ہندستانی نبان کی کہتے ہیں تو بیں اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے بوچھ گا کہ ہندستانی نبان کے کہتے ہیں تو بیں اس کے جوا ب بیں یہ کہوں گا کہ جس نبان میں بیں نے آئے تقریر کی ہی بہی ہندستانی ہی جوا ب بیں یہ کہوں گا کہ جس نبان میں بیں نے آئے تقریر کی ہی بہی ہندستانی ہی ہماری تنقید کے لیے دو بطے دیسے گئے ہیں - ایک جملہ یہ ہی ۔

" فیڈرل کیجس کیچرکے لیے فہرست رائے دہندگان تبار کرانے کے سلسلے میں جو ابتدائی کا رروائی کی جائے گی ، اس کے بارے میں سراین این سرکارلام بر فنے آج اسمبلی میں روشنی ڈالی '' اس جلے میں اگرچ فیڈرل کیجس لیچر، لامبراور اسمبلی کے لیے انگریزی لفظ استعال کیے گئے ہیں ، لیکن شجلے کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہی ۔ روشنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی۔لیکن اب " روشنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی۔لیکن اب " روشنی ڈالنا انگریزی محاورے کا ترجم ہی۔لیکن اب شمہوم کسی دوسرے شروشنی پڑنا "اردو میں استعال ہونے گئے ہیں اور ان کا مفہوم کسی دوسرے

نفظے اس خوبی سے اوا نہیں ہوتا ۔ جس طرح بہلے فارسی محاوروں سکے ترجیے داخل ہورہ ہوں ہیں ، داخل ہورہ ہیں ، داخل ہورہ ہیں ، داخل ہورہ ہیں ہیں ، داخل ہورہ بہت ہیں ، یہ کو تی عیب کی بات نہیں بشطیکہ زیان میں کھی جائیں۔ اس سے زبان میں وسعت ہوتی ہو۔ دو سرا جلہ یہ ہی ۔

دسنیکت پرانتیہ دیوستھا پکا پرسید ہیں ایک پرشن کا اُر دیتے ہوئے نیائے منتری ڈاکٹر کا بچونے اُن ادیوگ دصندوں کی سؤچی دی جن کی اُنتی کے لیے سرکار سنت دینا سویکار کراہی ؟

اس میلی میں سنسکرت تفظوں کی بھرمار ہی اور مطلب سبھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری زبان نہیں - یہ سراسر بنا وٹی زبان ہی۔

بريد المراجعة المراجع

### KHUTBAT-I-ABDUL HAQ

# A COLLECTION OF DR. MAULVI ABDUL HAQ'S MEMORABLE SPEECHES

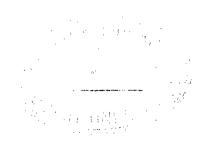

Published by

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India),

DELHI

1939

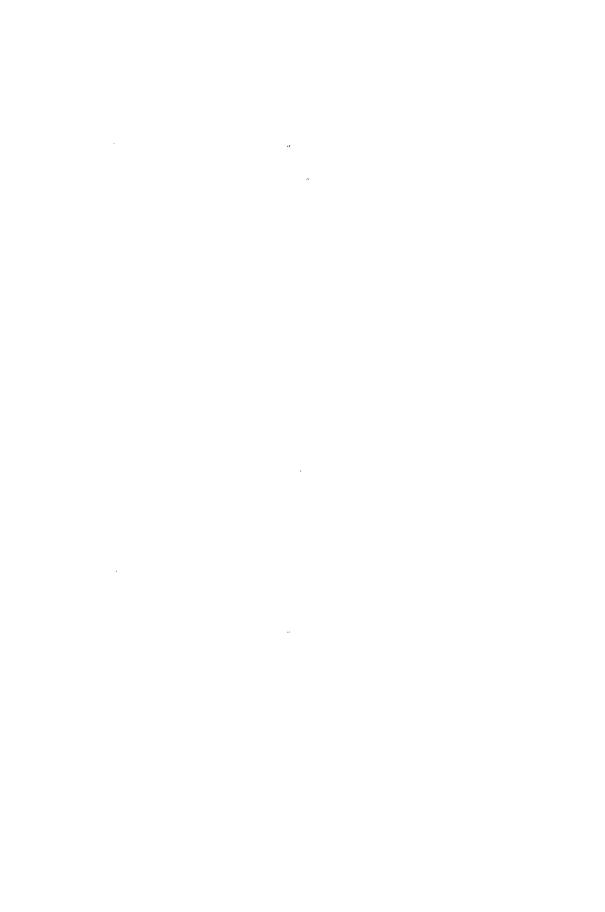

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALL No. | 4917440<br>2118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACC. NO. THE PLANE                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUTHOR   | ender introducerance in the control of the control | Collins.                              | , |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TITLE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marke                                 |   |
| TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE | 3.4      | MATTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | Z |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AZAD LIBRAR IUSLIM UNIVERSITY         | Y |

- 1. The book must be returned on the date stamped
- The book must be returned on the data state above.
   A fine of Re. 1-00 per volume per day shall, be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.